# نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز

( قر آن وحدیث کی روشنی میں ) جدیداضافہ شدہ ایڈیشن

تأكيف

مولا نامفتی محرمکرم محی الدین حسامی قاسی استاذ حدیث وفقه دارالعلوم حیدر آباد

#### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ

طبع پنجم: ۳۸۸ اهم که ۲۰ ء

نام كتاب : نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كي نماز

( قرآن وحدیث کی روشنی میں )

مؤلف : مولا نامفتی څیمکرممجی الدین حسامی قاتمی

استاذ حديث وفقه جامعه اسلاميه دارالعلوم حيدرآباد

زيزيگرانى : حضرت مولا نامفتى محمر جمال الدين صاحب قاسمي

(استاذ حدیث وصدرمفتی جامعه)

تعدادِ صفحات : 336

تعداد اشاعت : 2000

كمپوٹر كتابت : مولانامجمۇغياث الدين حسامى ومجمه فياض الدين قاسمى

9346260747 9391717708

قيمت : 250

سننسس ملنے کے مقامی ہے ﴾

(۱)مفتی څر مکرم محی الدین حسامی قاسمی مغل یوره ، فون نمبر: 9704095041

(٢) مكتبه سنابل مغل يوره، حيدرآ باد، فون نمبر 9347024207

(۴) ہدی بک ڈسٹری بیوٹرس پرانی حویلی، حیدرآ باد، فون نمبر 04024514892

نوٹ: اپنی بساط وکوشش کے مطابق کتاب کو لفظی ومعنوی اغلاط سے محفوظ رکھا گیا ، تاہم

بشریت کی بناء پرخطا ولغزش کے واقع ہونے کا قوی امکان ہے اسلئے کسی صاحبِ نظر کی اس پرنظر پڑے تو

آ گاه فر ما کرممنون فر مائے ، تا که آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لی جائے۔

## فهرست مضامين

| <b>r</b> • | 🔹 د يباچې <sup>طريع</sup> جديد  |
|------------|---------------------------------|
| 22         | يبين لفظ 🚭                      |
| <b>r</b> ∠ | 🕏 کلماتِ بابرکت                 |
| ۲۸         | 🕸 رائے گرامی                    |
|            | كتاب الصلوة                     |
| ۲9         | 😵 نماز کا بیان                  |
| 49         | 🔹 نمازکیا ہمیت                  |
| 19         | 😵 نمازوں کی تعداد               |
| ۳.         | 🚯 نمازکن پرفرض ہے               |
| ۳.         | 🔹 نماز کی مشر وعیت کے فوائد     |
| ٣٢         | تارک نماز کا حکم                |
| ٣٣         | 🕏 اوقات نماز کابیان             |
| ٣٣         | 🚯 نماز فجر: وقت جائز، وقت مستحب |
| <b>r</b> a | 😵 نماز ظهر: وقت جائز            |
| ٣2         | 🚱 وقت مشحب                      |
| ٣2         | 😵 نمازعصر وقت جائز              |
| ٣2         | 😵 نمازعصر وقت مستحب             |
| ٣٨         | 🚭 نمازمغرب وقت جائز             |
|            |                                 |

| فهرست       | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز ۲۸                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                         |
| ٣٩          | 🍪 نمازمغرب وقت مستحب                                    |
| ٣٩          | 🚱 نمازعشاء:وقت جائز                                     |
| ۴٠,         | 🚭 نمازعشاءوفت مستحب                                     |
| ۴٠)         | 😵 نماز وتر: وتت جائز: وتت مستحب                         |
| <b>/</b> *• | 🚭 فائده:ابرآ لودموسم میں اوقات مستحبہ                   |
| ۴۲          | 🔹 وہاوقات جن میں ہوشم کی نماز پڑھناممنوع ہے             |
| 4           | 🚭 فائده جمنوعهاوقات میںنماز جناز ه اوراسی دن کی نمازعصر |
| ٣٣          | 🚭 وہ اوقات جن میں نو افل پڑھنا مکروہ ہے                 |
| ٣٣          | 🚯 (۱)(۲)نماز فجر وعصر کے بعد نوافل پڑھنا                |
| 44          | <u>(٣) مغرب سے قبل دور کعت نقل پڑھنا</u>                |
| ra          | 🚱 (۴) خطبه جمعه کے دوران نفل پڑھنا                      |
| <b>Υ</b> Λ  | 🕏 اذان وا قامت كابيان                                   |
| 64          | 🚭 اذان کا آغاز                                          |
| 4           | 🕻 اذ ان کا حکم                                          |
| ۴٩          | 🚳 اذان کی فضیلت                                         |
| ۵٠          | 🥵 کننماز وں کے لئے اذ ان وا قامت مسنون                  |
| ۵٠          | 🦓 فرض نماز وں کے لئے اذ ان وا قامت کی تفصیلات           |
| ۵۳          | 🥵 مسافر کے لئے اذ ان وا قامت کا حکم                     |
| ۵۳          | 🚭 فائدہ:عورتوں پراذان وا قامت نہیں                      |
| ۵۵          | 🚱 اذ ان دا قامت کے شرائط داداب                          |
| ۵۵          | 🚳 (الف)وقت كا داخل ہونا                                 |
| ۲۵          | 🤹 (ب) عربی زبان میں ہونا                                |
| ۲۵          | 🚭 (ج) کلمات منقول ترتیب کے مطابق کہنا                   |

| فهرست | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز ۵                 |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۲۵    | 🐞 (د)موذن،مسلمان،عاقل وباتميز ہونا                    |
| ۵۷    | 😵 (ه) فاسق وغيره معتبر نه بهونا                       |
| ۵۷    | 🔹 (و) کلمات کی ادائیگی میں قواعد تجوید کی رعایت رکھنا |
| ۵۷    | 🚯 (ز)اذان کے بعدنماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلنا       |
| ۵۸    | 😵 (ح) دوران اذ ان گفتگونه کرنا                        |
| ۵۹    | 🗞 كلمات اذان                                          |
| ۵۹    | 🍪 فائدہ:اذان وا قامت کے کلمات کے اخرحرف کا اعراب      |
| ۵۹    | 🔹 اذان کی سنتیں                                       |
| ۵۹    | 🚯 (۱)موذن خوش آواز ہو                                 |
| 4+    | 😵 (۲) بينا آ دمي هو                                   |
| 4+    | 😵 (۳) با وضو و با طهرارت هو                           |
| 4+    | 😵 (۴) قبلەرخ ہوکراذان کیج                             |
| ١٢    | 😵 (۵) کھڑے ہوکراذان کہے                               |
| 71    | 😵 (۲) دوران اذان انگلیاں کان میں رکھے                 |
| ١٢    | 😵 (۷) کلمات اذان ٹہر ٹرمرکر کے                        |
| ١٢    | 🚯 (۸) حیعلتین میں چہرہ دائیں بائیں جانب گھمائے        |
| 71    | 🤹 (۹) اذان وا قامت کے درمیان مناسب فاصله رکھا جائے    |
| 45    | 😵 (۱۰)اذان پراجرت نہ کے                               |
| 74    | 🚯 (۱۱)اذان کہنےوالا ہی ا قامت کہے                     |
| 41"   | 🚭 اذان وا قامت کا جواب دینا                           |
| 411   | 😵 اذان کے ختم پر دعا پڑھنا                            |
| 46    | 🔹 ا قامت کا بیان                                      |
| 414   | 😵 دوران ا قامت قوم کب کھڑی ہو                         |

| فهرست     | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز ۲                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 40        | 🦓 جمعه کی اذ ان ثانی کا جواب دینا                           |
| YY        | 🚭 شرائطنماز                                                 |
| 44        | 🚯 (۱) بدن کا پاک ہونا                                       |
| ٨٢        | 🚯 (۲) کپڑے کا پاک ہونا                                      |
| 49        | 🖝 (۳) جگه کا پاک ہونا                                       |
| ∠•        | 🚱 (۴) ستر عورت ہونا                                         |
| ∠•        | 🚱 ستر پوشی کے حدود                                          |
| <b>۷۳</b> | 🔹 تو پي کامسکله                                             |
| ۷۴        | 🚯 (۵) قبله رخ ہونا                                          |
| <b>4</b>  | 🔹 (۲) نیت کرنا                                              |
| ∠4        | 🚱 (۷)وقت کا ہونا                                            |
| 44        | نماذ كفرائض                                                 |
| ۷۸        | 🚯 (۱) تکبیرتجریمه کهنا                                      |
| ∠9        | 🔹 (۲) قيام كرنا                                             |
| ۸٠        | 🐞 (۳) قرأت كرنا                                             |
| ΛI        | 🚱 (۴) رکوع کرنا                                             |
| ۸۲        | 🚳 (۵) ہررکعت میں دو تجدے کرنا                               |
| ۸۴        | 🚯 (۲) قعده اخیره کرنا                                       |
| ۸۵        | 🕏 واجبات نماز                                               |
| ۲۸        | 🚯 (۱) سورة فاتحدا ورضم سورة كاپڙ هنا                        |
| 19        | 🚭 فائدہ(۱) قراُت کے لئے فرض کی پہلی دور کعتوں کو متعین کرنا |
| 19        | 🔹 فائدہ (۲) نماز وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا                |

😵 (۲) جهری اور سری قرائت کرنا

| فهرست | نبی اکر م صلی الله علیه وسلم کی نماز ک                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 9+    | 💨 (۳) تعدیل ارکان کرنا                                          |
| 95    | 😵 فائده: قومه وجلسه کرنا                                        |
| 95    | 🚱 (۴) قعد ه او لی میں بیٹھنا                                    |
| 95    | 😵 (۵) دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا                                |
| 91"   | 😵 فائده(۱) قعده اخیره میں تشهد کا پڑھنا                         |
| ٩۴    | 😵 فائدہ (۲)لفظ سلام کے ذریعی نماز کوختم کرنا                    |
| 91    | 😵 (۲)ارکان کور تیب سےادا کرنا                                   |
| 44    | ان نماز <b>(</b>                                                |
| 1++   | تكبيرتحريمه كيمنتين                                             |
| 1++   | 🚳 (۱) تکبیرتحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سرکو پیت نہ کرنا  |
| 1++   | 😵 (۲) دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھانا                               |
| 1+1   | (۳) ہتھیایوں کو قبلہ کی طرف رکھنا                               |
| 1+1   | 😵 (۴) دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواپنی طبعی حالت پررکھنا          |
| 1+1   | 🔹 (۵) پېلے ہاتھا اٹھا نا پھر تکبیر تحریمہ کہنا                  |
| 1+12  | 😵 فائدہ: تکبیرتحریمہ کےعلاوہ دیگرمواقع پر رفع یدین              |
| 1+0   | 😵 (۲) تکبیر کےاعراب وحرکات میں مدنہ کرنا                        |
|       |                                                                 |
|       | قیام کی سنتیں                                                   |
| 1+4   | 🔹 (۷) قیام کےوقت پیروں کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھنا        |
| 1+4   | 🚷 (۸) دونوں قدموں کے درمیان مناسب وموزوں فاصلہ رکھنا            |
| 1+4   | 😵 (۹) دا ہنے ہاتھ کی تھیلی با ئیں ہاتھ کی تھیلی کی پشت پرر کھنا |
| 1+4   | 😵 (۱۰) چیموٹی انگلی اورانگو ٹھے سے حلقہ بنا کر پہنچے کو پکڑ نا  |
| 1+4   | 🐞 (۱۱)درمیانی تین انگلیول کوکلائی پرر کھنا                      |
|       |                                                                 |

| فهرست | ۸                                                      | نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى نماز |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1•∠   | نه با ندهنا                                            | 🛊 (۱۲)ناف کے پنچ ہا                 |
| 1•1   |                                                        | 🚱 (۱۳) ثنابرٌ هنا                   |
| 1+9   |                                                        | 😵 (۱۴) تعوذ پڙھنا                   |
| 11+   |                                                        | 😵 (۱۵) تسمیه پروهنا                 |
| 111   |                                                        | 😵 (۱۷) آہتہ آمین کہنا               |
| 1112  |                                                        | 😵 (۱۷) قرأت مسنونه كرنا             |
| IIY   | ) رکعت سے طویل کرنا                                    | 🗞 (۱۸) پېلى ركعت كودوسر ك           |
| 114   | ۇققى ركعت <b>م</b> ين سور ە فاتحە كاپ <sup>ۇ</sup> ھنا | 😵 (۱۹) فرض کی تیسری اور ج           |
| 114   |                                                        | 😵 (۲۰) تجوید کے ساتھ قرا            |
|       | ر کوع کی سنتیں                                         |                                     |
| ПΛ    |                                                        | 😵 (۲۱)رکوع کی تکبیر کہنا            |
| 111   | ،گھڻنوں کو پکڑ نا                                      | 😵 (۲۲) دونوں ہاتھوں 🚣               |
| 11/   | •                                                      | 😵 (۲۳) کپڑنے میں انگیو              |
| 11/   | سے علیحدہ رکھنا                                        | 😵 (۲۴) ہاتھوں کو پہلوں۔             |
| 119   |                                                        | 😵 (۲۵) پیٹے کوسید ھی رکھنا          |
| 119   | ر رکھنا                                                | 😵 (۲۲) سراورئرین کو براب            |
| 119   |                                                        | تین دفعه بیج پڑھنا 🔹                |
| 114   | لمن حمده)وتحمير(ربنالک الحمد)كها                       | 🦓 (۲۸)سميج (سمع الله                |
|       | سجده کی سنتیں                                          |                                     |
| 177   | •                                                      | 😵 (۲۹) سجده کی طرف تکبیر            |
| 177   | <i>گھٹ</i> نوں کورکھنا                                 | 😵 (۳۰) سجده میں پہلے دونوا          |
| 177   |                                                        | 🦓 (۳۱) پھر دونوں ہاتھوں کو          |
| 177   | پھر پیشانی کور کھنا                                    | 😵 (۳۲) پھر چېره لیعنی ناک           |
|       |                                                        |                                     |

| فهرست | نبي ا كرم صلى الله عليه وسلم كي نماز ٩                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Irm   | 🧽 (۳۳) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا                                 |
| 150   | 😵 (۳۴) سجدہ میں پیٹے کورانوں سےالگ رکھنا                                |
| 150   | 🐞 (۳۵) پېلوۇل کو باز وۇل سے الگ رکھنا                                   |
| 150   | 🕸 (۳۲) کہنیو ں کوز مین سے الگ رکھنا                                     |
| 150   | 🕸 (۳۷) سُرین کوابر میوں سے دورر کھنا                                    |
| 110   | 🐞 (۳۸) سجده میں تین دفعه سیج کہنا                                       |
| 110   | 🐞 (۳۹) تجده سےاٹھنے کی تکبیر کہنا                                       |
|       | <i>ج</i> اسه کی سنتیں                                                   |
| 150   | 🚱 (۴۰) دو سجدوں کے در میان قعدہ کی طرح بیٹھنا                           |
| 110   | 🍪 فائده(۱) جلسه کی واجب وسنت مقدار                                      |
| 174   | 🍪 فائده (۲) جلسه کی دعائیں                                              |
| 174   | 🚳 (۴۱) دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے میں پہلے سراٹھانا پھر ہاتھ پھر گھٹنے |
| 174   | 😵 (۴۲) اٹھنے میں زمین کا سہارا نہ لینا                                  |
| 172   | 🖓 (۴۳) جلسه استراحت نه کرنا                                             |
|       | قعدة اولى كى سنتيں                                                      |
| ITA   | 🐞 (۴۴ ) دائیں پیرکوکھڑ ارکھنااور ہائیں پیرکو بچھا کر                    |
|       | اس پرییشهنااور پیرکی انگلیوں کوقبلہ رخ کرنا                             |
| ITA   | 😵 (۴۵) دونوں ہاتھوں کورا نوں بررکھنا                                    |
| 179   | 😵 (۲۶) تشهدا بن مسعودٌ بره هنا                                          |
| 114   | 🚳 (۷۷) تشهد میں انگلی سے اشارہ کرنا                                     |
|       | قعدها خيره كي سنتيں                                                     |
| ١٣٢   | 🚳 (۴۸) قعده اخیره میں قعده اولی کی کیفیت ہی پر بیٹھنا                   |
| 124   | 😵 (۴۹) قعدهٔ اخیره میں درود شریف پڑھنا                                  |

| فهرست | 1+                                    | نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى نماز                |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IMA   |                                       | 🚭 (۵۰) دعائے ما تورہ پڑھنا                         |
| 12    | بابتداء كرنا                          | 😵 (۵۱) دائن طرف سے سلام کج                         |
| 12    | ى، فرشتوںاورصالح جنات كى نىپ كرنا     | 🚳 (۵۲) سلام میں امام کومقتد یو                     |
| 12    | ب اورصالح جنات اورمقتدیون کی نیت کرنا | 🚳 (۵۳)مقتدی کوامام، فرشتور                         |
| 12    | ) کی نبیت کرنا                        | 😵 (۵۴) منفر د کوصرف فرشتول                         |
| 12    | کو پہلےسلام کی آ واز سے پیت رکھنا     | 🚳 (۵۵) دوسرے سلام کی آواز                          |
| ITA   |                                       | 😵 نماز کے بعدد عاکر نا                             |
| 11-9  |                                       | 🚱 دعاکے آداب                                       |
| 10.+  |                                       | 🥵 اجتماعی طور پردعا کرنا                           |
| ۱۳۱   | •                                     | 🤹 فرض نمازوں کے بعدوخلا ئف                         |
| IM    | <i>فر</i> ق                           | 🕏 عورتوںاورمردوں کی نماز میں                       |
| الهر  | ولحاظ سے فقهی احکام میں فرق           | 🥵 عورتوں کی خلقت وفطرت کے                          |
| ١٣٦   | رق                                    | 🤹 مردوعورت کی نماز کےسات فر                        |
| 169   |                                       | 🚭 فائده: دیگرائمه کا مسلک                          |
| 10+   |                                       | 🕏 مفسدات نماز                                      |
| 10+   |                                       | 🚯 (۱) بات جیت کرنا                                 |
| 125   |                                       | 🍪 (الف) آ هاوه کرنا                                |
| 100   |                                       | 🍖 (ب)بلاضرورت کھانسنا                              |
| 100   | کہنا                                  | 🤹 (ج)ایک دو حرف پر مشمل کلم                        |
| 100   |                                       | 🤹 ( د ) بلاضر ورت لقمه دینا                        |
| 100   | نا                                    | 🔹 (ه)غیر عربی زبان میں دعاما نگ                    |
| 101   | منا                                   | 🚭 (و)نماز میں دیک <i>ھ کرقر</i> آن پ <sup>رو</sup> |
| 100   |                                       | 😵 (۲) کھانایا پینا                                 |

| فهرست | نبی اکر مصلی الله علیه وسلم کی نماز ۱۱           |
|-------|--------------------------------------------------|
| ۱۵۵   | 🚭 (۳)عمل کثیر کرنا                               |
| 164   | 😵 (۴) کسی رکن یا شرط کاتر ک کرنا                 |
| 107   | نهجه لگانا 😵                                     |
| 104   | 😵 فائدہ: نمازی کے سامنے سے گذرنا                 |
| 121   | 😵 (۲)عورت کا مرد کے برابر میں آ کر کھڑے ہوجانا   |
| 141   | 🕏 کروہات بنماز                                   |
| 171   | 🐞 (۱)عمداً کسی واجب کوترک کرنا                   |
| 171   | 😵 (۲) بے وضرورت سجدہ کی جگہ ہے کنگریاں صاف کرنا  |
| 171   | 🖚 (۳) کپڑے یا بدن سے کھیلنا                      |
| 144   | 🚱 (۴) انگلیاں چٹخانا                             |
| 145   | 🚳 (۵) کمر پر ہاتھ رکھنا                          |
| 145   | 🚯 (۲)ادهرادهم متوجه بونا                         |
| 145   | 🗞 (۷)ارکان کی ادائیگی خلاف سنت طریقه پر کرنا     |
| 1411  | 🗞 (۸)مردکا چوٹی باندھ کرنماز پڑھنا               |
| 1411  | <ul> <li>(۹) بالوں یا کپڑ وں کوسمیٹنا</li> </ul> |
| 1411  | 🚯 (۱۰) کپڑے کواٹکا نااورمنہ چھپا نا              |
| 1712  | 😵 (۱۱)امام کاممتاز جگه پر کھڑے ہونا              |
| 1717  | 🚯 (۱۲) جاندار کی تصویر کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا   |
| 1717  | 🚳 (۱۳) آئکھیں بندگرنا                            |
| 170   | 🗞 (۱۴) چھيکنايا جمائي لينا                       |
| 170   | 🚯 (۱۵) پیثاب یا پاخانه کوروک کرنماز پڑھنا        |
| 170   | 🚯 (۱۲)انگلیوں کوایک دوسرے میں ڈالنا              |
| 144   | 🥵 (۱۷) آسان کی جانب د کیمنا                      |

| فهرست | نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي نماز ۱۲                  |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٢٢١   | 🚳 (۱۸) چاِ در میں پورے طور پر لیٹ جا نا                 |
| ٢٢١   | 🔹 (۱۹) آ د هے کباس میں نماز پڑھنا                       |
| 172   | 😵 (۲۰) الجصته یا بیٹھتے ہاتھوں کا سہارالینا             |
| 172   | 🚯 (۲۱) سجده میں دونوں ہاتھ زمین پر بچھادینا             |
| 142   | 🔹 (۲۲)انگرائی لینا                                      |
| 174   | 🚱 (۲۳) بےضرورت چہارزانو بیٹھنا                          |
| AFI   | 📵 وه چیزیں جونماز میں جائز ہیں                          |
| AFI   | 🚯 (۱) خثیت الہی سے رونا                                 |
| AYI   | 🚯 (۲) کنکھیوں سے دیکھنا                                 |
| AYI   | 🦓 (۳) کسی کھڑے یا بیٹھےانسان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا |
| 179   | 🚱 (۴) سبحان الله کهنایا تالی بجانا                      |
| 179   | 🚯 (۵)سانپ بچھووغیرہ کومارنا                             |
| 179   | 🚯 (۲) سخت ضرورت کے وقت تھوڑ اسا چلنا                    |
| 14+   | 🤹 (۷)جاندار کی تصویر بے قعتی کے ساتھ موجو در ہنا        |
| 121   | 🚯 وه گهیں جہاںنماز پڑھنامکروہ ہے                        |
| 125   | 🕸 مساجد                                                 |
| 127   | 🦓 مسجد میں داخل ہونے اور نگلنے کی دعا                   |
| 124   | 🚯 داخل ہونے کا طریقہ                                    |
| 124   | تحية المسجد                                             |
| 148   | 🦓 مىجدىي صفائي ستقرائي كاحكم                            |
| 127   | 🦓 مسجد میں ممنوع امور                                   |
| 127   | 🚯 (۱) گندگی اور بد بو پھیلا نا                          |

140

😵 (۲) گم شده چیز کوتلاش کرنا

| فهرست       | نبی اکر م صلی الله علیه وسلم کی نماز ۱۹۳                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140         | 💣 (۳) بلندآ واز ہے گفتگو یا تلاوت کرنا                                                                                                 |
| 124         | 🚱 (۴) فضول قتم کےاشعار پڑھنا                                                                                                           |
| 124         | 😵 (۵) د نیاوی با تیس کرنا                                                                                                              |
| 122         | 🚯 (٢) نماز جناز ه پڙهنا                                                                                                                |
| 141         | 🚭 مسجد میں بیامور ممنوع نہیں                                                                                                           |
| ۱۷۸         | 🚯 (۱) کھانا تناول کرنا                                                                                                                 |
| ۱∠۸         | 😵 (۲) کیٹنااورسونا                                                                                                                     |
| 1/4         | 🖝 (۳) مشر کین کامسجد میں داخل ہونا                                                                                                     |
| 1/1         | الله ستره الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                        |
| 1/1         | 🐠 ستره کاهکم                                                                                                                           |
| IAI         | 🗞 ستره کی حکمت<br>پر                                                                                                                   |
| IAT         | 🍖 ستره کی صورت                                                                                                                         |
| 111         | 🥵 ستره نمازی سے قریب ہومگر بالکل سامنے نہ ہو                                                                                           |
| ١٨٣         | 🤹 امام کاستره ہی مقتدیوں کاسترہ                                                                                                        |
| ١٨٣         | 🔹 نمازی کے سامنے سے گذرنا                                                                                                              |
| ١٨٣         | 🚭 فائدہ جمبجد حرام میں نمازی کے سامنے ہے گذرنا                                                                                         |
| ۱۸۵         | <ul> <li>نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کورو کنے کا طریقہ</li> </ul>                                                                     |
| PAI         | 🕸 نمازباجماعت کے احکام                                                                                                                 |
| M           | 🍪 (الف) حَلَم اورفضيات                                                                                                                 |
| <u> 112</u> | اب عورتوں کامبحد آنا<br>مراب میں میں اسلامی کا مبار ان شاہ میں میں اسلامی کا مبار کا م |
| 1/9         | 🔹 (ج) جماعت کے لئے چلنے کا ثواب                                                                                                        |
| 1/9         | 🐞 (د) جماعت کی طرف سکون واطمینان سے چلنا<br>مصد دیم میں م                                                                              |
| 1/9         | 😵 (ه) جماعت سےرہ جانے کی اعذار                                                                                                         |

| 191         | ·<br>﴿ ( و ) کتنے آ دمیوں کے ملنے سے جماعت نبتی ہے         |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1917        | 🚳 مسجد محلّه میں جماعت ثانیہ                               |
| 197         | 🕏 امامت کابیان                                             |
| 197         | 🚷 (الف)امام کن صفات کا حامل ہو                             |
| <b>r•r</b>  | 🚯 (ب)وہ لوگ جن کی امامت مکروہ ہے                           |
| 4+14        | 😵 (ج)امام اور مقتدی کے باہمی ربط کی نوعیت                  |
| <u>r+</u> ∠ | 🧟 قراًت خلف الا مام كامسكر                                 |
| 710         | 🔹 قائلین فاتحه خلف الا مام کے دلائل کا جائزہ               |
| 119         | 🔹 باوضوآ دمی کانتیم والےامام کی اقتد اکرنا                 |
| 11+         | 🚭 نفل پڑھنے والے کا فرض پڑھنے والے کی اقتدا کرنا           |
| 771         | 🔹 قائم كا قاعد كى اقتدا كرنا                               |
| ۲۲۳         | 🤹 فرض پڑھنے والے کانفل پڑھنے والے کی اقتد اکرنا            |
| ۲۲۲         | 🕏 صف بندی کی اہمیت                                         |
| ٢٢٦         | 😵 (الف)صف اول اورسیدهی جانب میں کھڑے ہونے کی فضیلت         |
| <b>77</b> 2 | 🤹 (ب) صف اول کومکمل کرنا                                   |
| <b>77</b> 2 | 🔹 (ج)صف کے پیچیے تنہا نماز پڑھنا                           |
| 777         | 🔹 (د)امام کے ساتھ ایک یا دومتقدی ہوں تو؟                   |
| 777         | 🔹 (ه) جماعت میں مرد،غورت، بیچسب نثریک ہوں تو؟              |
| 779         | 🚯 (و)جماعت ختم ہونے کے بعدا مام ومقتریوں کا جگہ تبدیل کرنا |
| ۲۳۱         | 🔹 (ز)ارکان کی ادائیگی میں امام سے سبقت کرنے کی ممانعت      |
| ٢٣١         | 😵 (ح)امام کے ساتھ رکوع پانے والا                           |
| ۲۳۲         | 🍪 (ط)رکعت ملنے کے لئے امام کا تعاون کرنا                   |
| ۲۳۲         | 📳 (ی) مسبوق اپنی نماز کیسے بوری کرے                        |

| ۱۵                                 | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| جنابت می <i>ں نماز پڑھا</i> دی تو؟ | 🚭 (ک)امام نے بےوضویاحالت ج                                |
|                                    | 🕏 نمازور                                                  |
| يان                                | 🍖 ورّ کے دجوب اوراس کے وقت کا بر                          |
|                                    | 😵 رکعات وتر                                               |
|                                    | 🔹 تین رکعات ایک سلام سے                                   |
|                                    | 🔹 وترکی دوسری رکعت پر قعدہ                                |
|                                    | ءِ<br>🚱 اخیررکعت میں قرات                                 |
|                                    | 🚭 رکوع ہے بل دعائے قنوت پڑھنا                             |
|                                    | پ<br>🚯 دعائے قنوت کے الفاظ                                |
|                                    | 🍖 دعائے قنوت آ ہستہ پڑھنا                                 |
|                                    | *<br>﴿ وتر کے بعد نفل ریڑھنا                              |
|                                    | 🍨 سنن ونوافل کابیان                                       |
|                                    | و دن رات کی باره ر <sup>کعتی</sup> ن                      |
|                                    | پ فائده (۱) سنت فجر کی اہمیت وتا کید                      |
|                                    | • فائده(۲) ظهری سنن قبلیه نه بره هان                      |
|                                    | ہوں کا بیرہ چھا ہے۔<br>ان کا کدہ (۳)سنت فجر کے بعددانی کر |
| •                                  | چه جمعه کی سنتیں                                          |
|                                    | چ . چون<br>انشراق 🕏                                       |
|                                    | چه نمازح <u>ا</u> شت<br>هه نمازحاشت                       |
|                                    | ى ئىازاوابىن<br>ھۇ نمازاوابىن                             |
|                                    | 🔹 عاراده ین<br>🏖 نماز تبجیر                               |
|                                    |                                                           |

🕸 نماز کسوف

🎄 نمازاستىقاء

فهرست

۲۴+

<u> ۲۳2</u>

ram

ram

T00

| فهرست               | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز ۱۶               |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 107                 | 😵 نمازحاجت                                           |
| <b>r</b> 0∠         | 🚭 صلاة الشبيح                                        |
| <b>r</b> 0∠         | 🚱 دوسراطریقه                                         |
| ran                 | 🔹 نمازاستخاره                                        |
| <u>ra9</u>          | 🚳 نمازتر اوت کبیس رکعات                              |
| <b>۲</b>            | 🚭 فوت شده نمازوں کی قضاء کا بیان                     |
| 777                 | 🚭 قضااورادانماز کے درمیان ترتیب                      |
| 249                 | 🚭 سجده سهو کا بیان                                   |
| 749                 | 🚭 سجده مهو کا طریقه                                  |
| 14                  | 🧽 سجدہ سہوکا وجوب امام کے سہوسے نہ کہ مقتدی کے سہوسے |
| 14                  | 🚭 قعده او کی سے ہو                                   |
| 141                 | 🤹 قعده اخیره سے سہو                                  |
| <b>7</b> 2 <b>r</b> | 🦓 سجده مهوکو واجب کرنے والے امور                     |
| 121                 | 🔹 تعدا در کعات میں شک                                |
| 124                 | 🕏 يارکي نماز کاميان                                  |
| 122                 | 🔹 فائدہ: بے ہوش کی حالت میں فوت شدہ نمازیں           |
| <b>1</b> 41         | 🗞 تخشقی میں نماز                                     |
| 129                 | 🕏 سجده تلاوت کا بیان                                 |
| ۲۸•                 | 🥵 سجده تلاوت كاطريقه                                 |
| 1/1                 | 🕸 مسافرکی نماز کابیان                                |
| 1/1                 | 🗞 مسافت سفر                                          |
| 71.7                | 🚳 مسافر کی فرض نماز چار کے بجائے دور کعت             |
| 111                 | 💣 سفر میں سنن ونوافل                                 |
|                     |                                                      |

44

۳+۴

🚭 ایک سےزائد جگہوں پر جمعہ کا قیام

🚭 جمعه وعيدا ڪھئے ہوجا ئيں تو؟

|             | ·                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳•4         | ھے عیدین کے آ داب                                                 |
| ٣٠٧         | 🥏 عیدین کابیان                                                    |
| m+2         | 🚯 (۱) عیدین کی را توں میںعبادت کاا ہتمام کرنا                     |
| ٣•٨         | 🗞 (۲) مسواک کرنا                                                  |
| ٣•٨         | (m) مخسل کرنا                                                     |
| ٣•٨         | 🗞 (۴) خوشبولگانا                                                  |
| ٣•٨         | 🚯 (۵) ا چھے کپڑے پہننا                                            |
| ٣•٨         | 🚭 (۲)عیدین کی نماز سے پہلے کوئی فِل نِماز نہ پڑھنا                |
| <b>m.</b> 9 | 🚭 (۷) عيدالفطر ميں نماز ہے بل کوئی ميٹھی چيز کھا نا               |
| <b>m.</b> 9 | 🚭 (۸)عیدالضخیٰ میں نماز کے بعد کھانا                              |
| <b>m.</b> 9 | 🚭 (٩)عيدگاه مين نماز عيدادا كرنا                                  |
| <b>m.</b> 9 | <b>●(•ا)راستے میں تکبیر کہنا</b><br>ون بیا                        |
| ۳1+         | 🚯 (۱۱)عیدالفطرِ کی نماز تا خیر ہے اورعیدالاضخی کی نماز جلدی پڑھنا |
| ۳1+         | 🚭 (۱۲)عیدین کی نماز کے لیےاذان وا قامت نہ کہنا                    |
| 141+        | 🚭 (۱۳۳)عیدین کا خطبه نماز کے بعد دینا                             |
| ۳۱۱         | 🗞 (۱۴)عیدین کے دن مبار کبادی دینا                                 |
| ۱۱۱۳        | 😵 (۱۵)عیدگاہ سے واپسی میں راستہ تبدیل کرنا                        |
| ٣١٢         | 🗞 نمازعیدکی حیثیت                                                 |
| 417         | 🚳 نمازعیدکاطریقه                                                  |
| ۳۱۴         | 😵 تكبيرات تشريق                                                   |
| 310         | 🕏 جنائزكاييان                                                     |
| 710         | 🚭 جان کنی وقت کی ہدایات                                           |
| 717         | 🚭 جان نگلنے کے بعد                                                |
| <b>m</b> 12 | 🚳 مردے کونہلانے کامسنون طریقہ                                     |
| <u> </u>    | <u>فائده: بيوى كاشو هركو ياشو هركا بيوى كونسل دينا</u>            |
| 271         | کفن کابیان 😵                                                      |

mm+

اسس

🥵 قبرستان کی طرف جنازہ لے جانا

فبرمين فن كرنا

فن کے بعد

🕸 لېمماندگان سے تعزیت

## ديباچرجع جديد

تقریباً چھ سال قبل ۲<u>۳۲ ا</u>ھ مطابق ال ۲۰ میں بندہ کی تالیف فقہ حنی کے مطابق' طہارت ونماز کے مسائل قرآن وحدیث کی روشنی میں''از ہر دکن جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآ باد سے شائع ہوئی تھی ،اس کتاب کی تالیف واشاعت دونوں ہی کےسلسلہ میں بنیادی طورير جناب محترم محمر حبيب الدين صاحب سابق لكچرر جامعة الملك عبدالعزيز جده حال مقيم امریکہ کی فکریں اور کوششیں کار فر مار ہیں، جناب موصوف نے تا حال اس کے دوار دوایڈیشن اورايك تلكُوايَّهُ يَثْن اين اهتمام سے شائع فرمائے ہيں ،فجز اہم الله احسن الجزاء ادھر چندسال قبل کتابِ مٰدکور کا صرف نماز والاحصہ بھی بعض بزرگ احباب نے شائع فرمایا تھا جسے بحمداللّٰہ خوب پذیرائی ملی ، خاص کر استاذ گرامی قدر حضرت مولا نا سید احمداللہ بختیاری صاحب دامت برکاتہم نے ہرایڈیشن کی اشاعت پر بےانتہا مسرت اور بھر پورحوصلہ افزائی فرمائی ،احباب کے تقاضہ پراس نماز والے حصہ کی دوبارہ اشاعت عمل میں لائی جارہی ہے،اس طباعت میں معمولی ترمیم اور ایک دومسائل کے اضافہ کے علاوہ سنن نماز کے باب میں ترتیب وتہذیب کا کام کیا گیا ،سابقہ طباعتوں میں ایک ہی عنوان کے تحت کئی کئی سنتوں کو جمع کر دیا گیا تھا اور تمام کے دلائل مجموعی طور پر دے دئے گئے تھے، جس کی بناء پرسنتوں کی تعداد ، عام کتب مسائل و دینیات میں بیان کردہ تعداد کے مقابلہ میں نصف سے بھی کم معلوم ہوتی تھی ،اب کی باران کی تفصیل و خلیل کردی گئی ہے، مکا تب کے طلبہاور دیگرارباب ذوق ان کونمبروار دلائل کے ساتھ یا دکرنا جا ہیں تواس میں ان کے لئے سہولت و

آسانی ہے، کچھ عرصة بل' سنن وآ داب' کے نام سے گجرات کے ایک عالم دین ابو بکر بن مصطفیٰ بٹنی کی ایک نہایت ہی مفید کتاب منظر عام پرآئی ہے، جس میں ہر گوشہ زندگی سے متعلق تقریباً • • • اسنن وآ داب کومتند حوالہ جات کے ساتھ بہت ہی سلیقہ سے جمع کیا گیا ہے ، اس کتاب سے جمعہ وعیدین کے آ داب کی فہرست کو بندہ نے اپنی کتاب میں شامل کردیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مؤلف کو جزائے خیر عطافر مائے۔

مؤلف کتاب اور قارئین کرام کے لئے یہ بات موجب سعادت و باعث صد اطمینان ہوگی کہ اس کتاب پرمعروف محقق امین الفقہ حضرت مولا نامفتی محمہ جمال الدین صاحب دامت برکاتہم نے نہ صرف نظر ثانی فرمائی ہے؛ بلکہ اپنے کلمات کے ذریعہ اس کوسند واعتبار بھی عطافر مایا ، اس طرح ملک کے نامور وجلیل القدر مفتی حضرت مولا نامفتی شبیر احمہ صاحب قامی مد ظله صدر مفتی مدرسہ شاہی مراد آ بادوصاحب فتاوی قاسمیہ نے حیدر آ باددکن کے اپنے ایک سفر کے موقع پر بندہ کی درخواست پر اپنی فیمتی تحریر عنایت فرما کر کتاب کی اعتباریت میں اضافہ فرمایا ہے۔

اس موقع پر بندہ اپنے جملہ اکا ہر و ہزرگان کاممنون ہے جن کی عنایات کی بدولت بیہ خدمت انجام پائی ہے، اپنے جملہ رفقاء بالخضوص حضرت مولا نا محمد غیاث الدین حسامی زید مجد ہم کا - جوخود ایک عمد قلم کار اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں - نیز مولا نا محمد مجیب الدین حسامی ومولا نامفتی محمد مجیب الرحمٰن دیودرگی زید مجد ہم کا بھی شکر گذار ہے کہ اس طباعت کے مراحل میں ان حضرات کا مخلصانہ تعاون شامل حال رہا ہے، اللہ تعالی اس کاوش کو ہم تمام کے کئے سعادت دارین کا باعث بنائے، آئین

محرمکرممحی الدین حسامی قاسمی استاذ دارالعلوم حیدر آباد ۱۸/رجب ۱۸۳۸ اه

#### بيش لفظ

بنیادی طور پراحکام شریعت کے دوجھے ہیں، ایک اصولی، دوسر نے روئی۔ اصولی احکام وہ کہلاتے ہیں جن کا تعلق عقائد وایمانیات سے ہوتا ہے، جیسے باری تعالی کی ذات وصفات کے مسائل، قضاء وقدر کے مباحث، مجزات وکرامات کے وقوع کا معاملہ، قیامت کے دن وزن اعمال اور جنت میں دیدارِ خداوندی کے مسائل۔

فروی احکام:وہ کہلاتے ہیں جن کا تعلق بالعموم عمل سے ہوا کرتا ہے، جیسے وضوونماز اورروز ہ وغیر ہ کے مسائل،معاشرت ومعاملت سے متعلقہ مسائل۔

اصولی احکام میں جو جماعت،منہاج شریعت کے موافق ہوتی ہے،اسے اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے،اور جو فرقے سنت نبی علیہ السلام اور طریقۂ صحابہؓ سے ہے ہوئے ہیں نہیں مبتدعین یا اہل بدعت کہا جاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر سے روایت ہے کہ: الله کے رسول الله فی ارشاد فر مایا: ''
بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی ،سوائے ایک کے
سب جہنمی ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا: وہ ایک خوش نصیب جماعت کونسی ہے؟ ارشاد فر مایا:
وہ جماعت جو میر سے اور میر سے صحابہ کے طریقہ پر ہو، ، (ترمذی ، بحواله مشکوة: ۳۰،
باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

فروعی احکام میں جس قدرائمہ نے بھی حق کی جبچو کے لئے اجتہاداوراستنباط سے کا ملیا ہے،سب اہل حق کہلاتے ہیں،علامہ سیوطی فرماتے ہیں:ان ائمہ کے مسالک ایسے ہی برحق ہیں،جیسے انبیاء سابقہ کی شریعتیں (ادب الاحتلاف: ۳۰) وجداس کی ظاہر ہے وہ بیہ کہا تمہ ے مسالک بالفاظِ دیگرصاحب شریعت علیہ السلام سے ثابت شدہ طریقوں ہی کا دوسرا نام ہے اور اللہ کے رسول علیہ کے تمام طریقہ کا برحق ہونا ایمان ہے۔

یا ختلافات ایسے ہیں جنہیں خودسر کارِدوعالم السلطی نے سند قبولیت عطافر مائی ہے،
اور صحابہ کرام ؓ نے شجیدگی واحترام کے ماحول میں اس کو برتا بھی ہے۔
غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر نبی ﷺ نے اپنے اصحاب سے فر مایا تھا کہ:''ہرگزتم میں سے کوئی بنوقریظہ کے علاوہ کہیں نماز عصر نہ پڑھے، راستہ میں عصر کا وقت ہوگیا تو صحابہ کرام ﷺ کی دو جماعت کا کہنا تھا کہ نبی ﷺ کے ارشادگرامی کا مقصد جلد از جلد بنو قریظہ پہنچنے کا حکم کرنا ہے، یہ منشأ نہیں کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے اندیشہ کے باوجود راستہ قریظہ پہنچنے کا حکم کرنا ہے، یہ منشأ نہیں کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے اندیشہ کے باوجود راستہ

میں نماز نہ پڑھی جائے ،غرض اس جماعت نے راستہ ہی میں نماز عصر پڑھ لی ، دوسری جماعت کا خیال تھا کہ فرمان نبوی کامنشاً ہنوقر یظہ ہی میں پہنچ کرنماز پڑھنے کا حکم کرنا ہے،

چاہے نماز قضا ہوجائے؛ چنانچہاس جماعت نے بنوقر یظر پہنچ کر ہی نماز پڑھی ، نبی ﷺ کواس

کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے کسی جماعت کی بھی تر دیز ہیں فرمائی (بند اری ،حدیث نمبر: ۱۹۸۰ فتح البادی: ۱۸۹۷ فتح البادی: ۱۹۹۷ فتح

ایک سفر میں دو صحابی چل رہے تھے، نماز کا وقت ہوگیا، پانی دستیاب نہ تھا، دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، بعدازاں پانی مل گیا توایک صحابی نے تو پہلی نماز پراکتفا کیا، گردوسرے نے وضوکر کے اپنی نماز دہرالی، پھرنبی کی خدمت میں حاضر ہوکر دونوں نے اپناعمل بیان کیا تو آپ کے نے پہلے والے صحابی شے سے فر مایا: تم نے سنت کے مطابق کا م کیا ہے اور دوسرے صحابی ہے سے فر مایا تم کو دواجر ملے '(أبو داؤد، باب فی المتیمم یجد الماء محدیث نمبر:۳۲۸)

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے سامنے کسی نے کہا کہ معاویہ ﷺ وترکی ایک ہی

رکعت پڑھا کرتے ہیں ،حضرت ابن عباس کے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہے، وہ فقیہ آ دمی ہیں، رسالتمآب کی انہوں نے صحبت اٹھائی ہے۔ (بخاری ، باب ذکر معاویہ ،حدیث نمبر ،۳۲۷۵٬۳۷۲۳)

پھر بیاختلافات اس وقت اور بھی غیراہم ہوکررہ جاتے ہیں، جب بین ظاہر ہوتا ہے کہان اختلافات کا تعلق فروی احکام کے بھی فروعات سے ہے ، مثال کےطور پرائمہار بعہ کے درمیان نماز کے مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس میں نہیں کہ کوئی امام فجر کی دو ر معت کا قائل ہےتو کوئی تین یا جار کا ، یا کوئی قیام ور کوع و بجود کوضر وری کہتا ہوتو کوئی اس کے برخلاف کہتا ہو، بلکہ زیادہ تراختلاف جزوی اور زائد برضرورت مسائل میں ہوتا ہےاوروہ بھی بہتر اور کم بہتر کا ، جائز اور ناجائز کانہیں ، چنانچہ ایک امام کہتا ہے کہ نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کے مقابلے میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بہتر ہے،تا ہم وہ ینہیں کہتا کہا گرسینہ پر کوئی ہاتھ باندھ کرنماز پڑھے تواس کی نمازنہیں ہوئی ، یا کوئی امام جونماز میں رفع یدین کو بہتر خیال کرتا ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ،امام شافعیؓ کے یہاں نماز فجر میں قنوت پڑھنامسنون ہے تاہم خودان کے بارے میںمشہور ہے کہ جب وہ امام ابوحنیفہ گ قبرمبارک کی زیارت کے لئے تشریف لائے اور قریب میں نماز فجرادا کی تواس میں صاحب قبر کے علمی واجتہا دی مقام کا لحاظ کرتے ہوئے قنوت نہیں پڑھی (فتح الملهم: ١/٣٥)

واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے جزوی وفروعی اختلافات ،امت کے حق میں رحمت اور وسعت کا باعث ہیں ، چنا نچہ حدیث شریف میں ہے: میری امت کا اختلاف رحمت ہے ( بہتی ،طبرانی ، دیلمی بحوالہ تر جمان السنة ا/ 2 ک) اس کی شرح میں قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالی نے آنخضرت اللہ کے صحابہ کے ملی اختلاف میں ہمارا بڑافائدہ رکھا ہے کہ اب اگر کوئی شخص ان میں کسی کے مطابق عمل کرے ( مجتہد ہوتو اپنے اجتہاد کی روشنی میں اور مجتہد نہ

ہوتوامام کی انتاع کرکے ) تواس کے لئے گنجائش نکل آتی ہے۔ ( ترجمان السنة ١/٥٧)

یہاں ایک غلط فہمی کا از الہ ضروری ہے کہ بعض حضرات اس سے بیٹ بچھے لیتے ہیں کہ
اب انہیں مختلف اقوال میں سے اپنی خواہش کے مطابق کسی بھی قول یارائے کو اختیار کر لینے کی
آزادی حاصل ہوگئ ہے، حالانکہ بیسوچ بنیادی طور پر" اختہ لاف امتی د حمدہ" کی روح
کے مخالف و متصادم ہے ، کیوں کہ اختلاف کا رحمت ہونا صرف اس وقت برقرار رہتا
ہے، جب تک کہ اختلاف خواہش پرستی اور لا دینیت کی طرف لے جانے والانہ ہو۔

اور بید مشاہدہ ہے کہ اقوال مختلفہ کے انتخاب میں من چاہی آزادی، آدمی کوخواہش پرستی اور لا دینیت کی طرف دھکیل دیتی ہے، اس لئے" اختلاف امتی دحمة" سے بیرمن گھڑت پینجہ نکالناباطل اور بے بنیاد ہے۔

قاضی اساعیل فرماتے ہیں: اختلاف کے رحمت ہونے کا مطلب مینہیں کہ صحابہ کے ختلف افعال میں ہر شخص کو بے دلیل اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کاحق حاصل ہو گیا ہے ، (الموافقات ۱۲/۴)

علامهابن حزام مُفر ماتے ہیں: اس پراجماع ہے کہ شرعی ججت کے بغیر صرف مذا ہب کی رخصتوں پڑمل کرنا نا جائز بلکہ فسق ہے، (الموافقات ۱۳۴/۴)

موجودہ زمانے میں اختلافات ائمہ کی حیثیت ونوعیت نہ بیجھنے اور معین امام کی تقلید
کے ضروری ہونے کی حکمتوں و مصلحتوں کو نہ بیجھنے کی وجہ سے اس معاملہ میں بعض گوشوں سے
افراط و تفریط کا مظاہرہ ہور ہا ہے، احناف کی نماز کے بارے میں بھی عام خیال کیا جاتا ہے کہ
وہ گویا فرسودہ و بے بنیاد طریقہ کا نام ہے، قرآن واحادیث کے دلائل، ان کی پشت پر موجود
نہیں ؛ حالانکہ علمی اعتبار سے بیا کی الی غلطی ہے کہ اس کی تر دیدیا جواب دہی کی سعی بھی
فضول معلوم ہوتی ہے، تا ہم چوں کہ سادہ لوح حنفی عوام پر اس کا منفی اثریہ پڑر ہاتھا کہ ان کو

ا پیغ مسلک کے تیکن شکوک وشبہات پیدا ہور ہے تھے، اسلئے اس قتم کی غلط بیا نیوں اور غلط فہمیوں کااز الہضروری ہو گیا تھا۔

اسی پس منظر میں احقر نے ا کابرعلاءِ ربانیین کی تحقیقات و تالیفات سے استفادہ کر کے نماز کے موضوع پر بیہ کتاب تیار کی ہے،جس میں تقریباً ہرمسکلہ پرقر آن وحدیث سے دلیل مذکور ہے، ہر حدیث کے درجہ کی وضاحت ہے،ائمہار بعہ کے فقہی آ راء کا بیان ہے، معروف مسائل جیسے ناف کے پنچے ہاتھ باندھنا، رفع یدین،قر اُت خلف الا مام، آ مین بالجبر، تشهد میں انگلی کوحرکت دینا،اجتاعی دعا،مرد وعورت کی نماز میں فرق، جماعت ِثانیہ،صف بندی کا طریقہ، بیس رکعت تر اوت کی دیہات میں جمعہ وغیرہ پر سنجیدہ و دکنشین انداز سے بحث موجود ہے،مؤلف کتاب کی خوش نصیبی ہے کہاس کی حقیر کاوش پر نظر ثانی معروف محقق امین الفقه حضرت مولا نامفتی محمر جمال الدین صاحب قاسمی دامت برکاتهم نے فرمائی ہے،مزید انعام یہ ہوا کہ حضرت نے اپنے فیتی کلمات کے ذریعہ کتاب کوسندواعتبار بھی عطا فرمایا ہے، مخدوم گرامی قدر جناب محترم رحیم الدین انصاری صاحب زیدمجد ہم ،علم دوست بزرگ حبيب الدين صاحب ، والدبزرگوار جناب محمد مظهرمحی الدين صاحب مدخله اوراييخ ديگر بزرگ رشتہ دار واحباب کا بھی بندہ ممنون ہے کہان کی برکت سے بیہ کتاب تیار ہوئی ،اللّٰہ تعالی ان تمام حضرات کواینے شایان شان جزائے خیرعطافر مائے اوراس کتاب کوعنداللہ وعند الناسمقبول فر مائے۔

محر مکرم محی الدین حسامی قاسم عفی عنه استاذ دارالعلوم حیدر آباد ۲۷/محرم ۱۳۳۳ ه م ۱۱/ وسمبر۱۲۰۲

#### كلمات بإبركت

حضرت مولا نامفتی محمد جمال الدین قاسمی مظلهم صدر مفتی واستاذ حدیث دارالعلوم حیدر آباد

فقہ حنفی جو قر آن و حدیث کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے ، اور جس میں نصوص کی رعایت دیگر مکاتب فقہیہ کے مقابلہ میں زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے بیشتر علاقوں میں پیفقہ امتِمسلمہ کے درمیان رائج اور مقبول ہے اور اس کے مطابق عبادات و معاملات وغیرہ کوامتِ مسلمہ کی ایک معتد بہ تعداد عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے،لیکن کچھ دنوں سے ایک خاص طبقہ کی طرف سے فقہ حنی کے مطابق نماز پڑھنے کوطریقہ رسول ایسی سے ہٹا ہوا طریقہ قرار دیکرامت میں ایک انتثار کی کیفیت پیدا کی جارہی ہے،اس پس منظر میں ضروری تھا کہاں تلبیس اور پرو گینڈہ کو واضح کیاجائے اور فقہی نضریحات پراکتفاء کرنے کے بجائے نصوص سے تمام مسائل کو مدلل کر کے امت کے سامنے پیش کیا جائے ،اس اہم کا م كوجامعه اسلاميه دارالعلوم حيدرآ بادك ايك فيض يافته هونهار فاضل ومفتى جناب مولا نامفتى مُحرِمَرمُ في الدين زادالله علمه وفضله استاذ حديث وفقه — جوعلمي خانواده كے چشم و چراغ ہيں اورکئ کتابیں ان کے قلم ہے بھی منظر عام پرآ چکی ہیں - کے ذمہ کیا گیا، چنانچوانہوں نے میری نگرانی میں بہت سلیقے سے بیکام کیا ہے،مسائل کونصوص سے مدل کیا ہے،حوالہ جات کا غیر معمولی اہتمام کیا ہے، حدیث کی صحت وسقم اوراس کے درجہ کو بھی بیان کیا ہے،مسائل میں یائے جانے والے اختلاف کی نشاندہی بھی کی ہے، زبان عام فہم اور شستہ ہے، یہ کتاب اس لاُئق ہے کہ ہرعالم کے پاس ہو،ائمہ مساجد بھی اس سے فائدہ اٹھا ئیں،خصوصا فتنوں کے اس دور میں ہر گھر میں اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت سے نوازے،مؤلف کے لئے ذخیرۂ آخرت ثابت ہو، آمین

محمر جمال الدين دارالعلوم حيدرآ باد ا/۲/۴۳۳۱ھ

## دائے گرامی

حضرت مولا نامفتی شبیراحمه صاحب قاسمی مدخله صدرمفتی مدرسه شاہی مراد آبادوصاحبِ فبآوی قاسمیه

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم: اما بعد

جناب مولا نامفتی محمد مکرم محی الدین صاحب مدخله کی کتاب بنام'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز'' سرسری طور پردیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ، ماشاء الله تعالی موصوف نے ہر مسئلہ بحوالہ مدل تحریر کرنے کی کوشش فر مائی ہے ، الله پاک موصوف کو مزید خدمت کی توفیق عطافر مائے ، یہ کتاب عوام وخواص کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی ، لہذا موصوف حوصلہ افزائی کے مستحق ہے ، الله پاک اس خدمت کو شرف قبولیت اور موصوف کے لئے ذخیر ہُ آخرت بنائے ، آمین ۔

شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه خادم جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مرادآ باد، الهند ۱۹/رجب ۱۴۳۸ه هه مطابق ۱/ربریل ۲۰۱۷ء

#### نمازكابيان

نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں،ارشادر بانی ہے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان (قلب) ہے۔سورۃ توبہ:۱۰۳

اصطلاحی معنی: وہ عبادت جو مخصوص اقوال وافعال پر شتمل ہو، جس کا آغاز تکبیر سے اور اختیام سلام پر ہوتا ہے۔

#### نماز کی اہمیت

نمازاسلام کاا ہم ترین رکن ہے، بیاسلام کا وہ ستون ہے جس کے بغیروہ قائم نہیں رہ سکتا، قیامت کے روز بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق باز پرس ہوگی۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا: سب سے پہلی چیز جس کے متعلق بندے سے قیامت کے روز باز پرس ہوگی وہ نماز ہے ،اگروہ درست ہوگی تو بقیہ تمام اعمال درست ہوں گے ،اور اگر وہ غلط ہوگی تو اس کے بقیہ تمام اعمال غلط ہوں گے۔(۱)

#### نمازوں کی تعداد

فرض نمازوں کی تعداد پانچ ہے،حضرت انس ٹر ماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی ﷺ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں، پھرانہیں کم کرکے پانچ کر دیا گیا، پھر آ واز آئی:امے میڈا میرا قول

<sup>· (</sup> ۱ )طبراني اوسط عن انسُّ : ۱۸۵۹ صحيح :صحيح و ضعيف الجامع الصغير : ۳۳۸۸

اٹل ہے،آپ آفیہ کے لئے ان پانچ نمازوں میں بچاس نمازوں کا ثواب ہے(۱) نماز کن برفرض ہے؟

ہر عاقل وبالغ مسلمان پر نماز موت کے آنے تک فرض ہے، حضرت علی سے
روایت ہے کہ بی ایک نے فرمایا: تین اشخاص غیر مکلّف ہیں، ایک سویا ہوا آ دمی؛ یہاں تک
کہ وہ بیدار ہوجائے، دوسرا بچہ؛ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے، تیسرا پاگل؛ یہاں تک کہ وہ
باہوش ہوجائے۔(۲)

ارشاد ربانی ہے: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہئے ؛ یہاں تک کہ آپ (علیقیہ ) کوموت آجائے۔(۳)

## نماز کی مشروعیت کے فوائدو حکم

بندول کے درمیان نماز کوجاری کرنے میں بے شارروحانی وجسمانی شخصی واجہاعی، فواکد و کا مسیں پوشیدہ ہیں۔ روحانی فواکد تو یہ ہیں کہ نماز کے واسطے سے بندہ کا اپنے رب سے رشتہ استوار ہوتا ہے، اس کی رحمت ومغفرت کا وہ امیدوار اور اس کے الطاف وعنایات کا طلب گار ہوتا ہے، اپنے مالک ومولی سے بندہ کا بیہ جذباتی تعلق اس کی کا میابی وفلاح کا ضامن ہے، اپنے مالک ومولی سے بندہ کا بیہ جذباتی تعلق اس کی کا میابی وفلاح کا ضامن ہے، ارشاد ربانی ہے: باخقیق ان مسلمانوں نے فلاح پائی جواپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ (۴)

جسمانی فوائد میہ ہیں کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے،ستی، کا ہلی اور بے ملی کے اس دور میں صرف نماز ہی ایک ایسی ورزش ہے کہا گراس کوضیح طرز پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے،نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی وخوبصور تی کا

<sup>(</sup>١)سورة الحجر: ٩٩

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب كيف فرضت الصلوات: ٣٣٩

<sup>(</sup>٣) ترمذي مع تعليق الالباني: باب فيمن لايجب عليه الحد ٢٣ م اصحيح

<sup>(</sup>۴) سورة مومنون: ۲.۱

ذر بعیہ ہیں وہاں اندرونی اعضاء مثلاً دل، گردے، جگر، پھپچوٹے، دماغ ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ، اور تمام قتم کے (GLANDS) کی نشونما کرتی ہیں بلکہ؛ جسم کو سڈول اورخوبصورت بناتی ہیں۔

یہ ورزشیں الیم ہیں جن سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور آ دمی غیر معمولی طاقت کا مالک بن جاتا ہے اور ان سے چہرے کے نقش وزگار خوبصورت اور حسین نظر آتے ہیں۔(۱)

یوگا کے ماہرین نے نماز کوسانس کی مشق کا بالکل آسان طریقہ قرار دیا ہے،اس میں وہ تین مقام کوخاص طور پر بیان کرتے ہیں،ایک قیام اوراس میں سجدہ کی جگہ نگاہ کاار تکازاور سجدہ میں سانس کی مشق اور سانس کاار تکازاور (۲) دوسرا شخصی طور پر نماز کے ذریعہ سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ پراگندہ خیالات اور تشویش کن افکار سے پاک وصاف رہتے ہیں، ایک نمایاں قسم کا چین وسکون وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، بلند ہمتی، عالی حوصلگی، اعتماد ویقین، وقار ومتانت،

د انائی و برد باری، اوقات کی تنظیم وقدر دانی، فواحش و مشکرات سے دوری جیسی اونچی اور کامیا بی

کی کلید صفات سے اپنے آپ کو مالا مال پا تا ہے۔

رسول پاک تقلیقی فرماتے ہیں:میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نماز میں رکھا گیا ہے۔ (۳) ارشاد خداوندی ہے: بے شک نماز بے حیائی اور ناشا ئستہ کا موں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔(۴)

 $<sup>^{\</sup>kappa \cdot / r}$ : سنت نبوی اور جدید سائنس

 $<sup>\</sup>gamma^{\alpha}$  نبوی:  $\gamma^{\alpha}$ 

<sup>(</sup>٣) نسائي مع تعليق الالباني: باب حب النساء: ١ ٩ ٣٩ صحيح

<sup>(</sup>۴)سورة عنكبوت : ۴۵

اجھا عی طور پرنماز (باجماعت) اتحاد و مساوات، نظم و ضبط ، ربط و تعلق جیسے اہم انسانی اقدار کا کھلاسبق دیتی ہے ، نماز باجماعت کے واسطے سے ایک مسلمان کو دوسر ہے مسلمان کے حالات سے آگا ہی ہوتی ہے ، ایک دوسر ہے کہ دکھ در دمیں شریک ہونے کا موقع ماتا ہے ، عبادت کے ذوق و شوق ، خیر کی جانب مسابقت اور پاکیزہ ماحول کے قیام میں تعاون ماتا ہے ، نمازیوں کا اجتماع ، خدا کی رحمت کو جوش میں لانے کا بھی نہایت موثر ذریعہ ہے ، ایسے پاکیزہ مجمع پر رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے ، بسااوقات مجمع میں کوئی ایسا فرد بشر ہوتا ہے ، جس کے صدق واخلاص اور انا بت و توجہ کی برکت سے پور ہے مجمع کی قسمت سنور جاتی ہے ، ایسے اہل اخلاص اور انا بت و توجہ کی برکت سے پور مے مجمع کی قسمت سنور جاتی ہے ، ایسے اہل اخلاص اور اہل دل کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے اخلاص اور اہل دل کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے کہ بھی محروم نہیں رہتے (۱)

## تارك نماز كاحكم

جوشخص نمازی فرضیت کا منکر ہووہ تو کا فراور خارج از اسلام ہے؛ اس لئے کہ نماز کی فرضیت کتاب وسنت اوراجماع امت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جوشخص کھن کا ہلی وستی کی بناپر نماز کوترک کرتا ہے وہ فاسق و گنهگار ہے، ایسا آ دمی اخروی ود نیوی دونوں قسم کی سزا کا مستحق ہے، بے نمازیوں کوکل قیامت کے دن نماز کوترک کرنے کی وجہ سے دوز خ کی دبکتی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔

سورہ مدشر: ۲۲ میں ہے:تم کودوزخ میں کس بات نے داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے،سورۃ ماعون:۴م۔۵، میں ہے: توایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے، جواپنی نماز کو بھلا ہیٹھتے ہیں (لینی ترک کردیتے ہیں)، بے نمازی کی دنیوی سزا کیا ہوگی؟

<sup>(</sup>١) بخاري باب فضل ذكر الله عزوجل حديث ١٣٠٨

اس بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک ایسے آدمی کوتل تو نہیں کیا جائے گا؛ البتہ قید و بند میں ڈالدیا جائے گا ، اور سخت تادیب کی جائے گی؛ یہاں تک کہ وہ تائب ہوکرنماز کاعادی ہوجائے یااس حالت میں مرجائے۔

ارشاد نبوی ہے: کسی مسلمان کا خون صرف تین صورتوں میں حلال ہوتا ہے، (۱) شادی شدہ ہواور زنا کیا ہو(۲) ناحق کسی جان گوتل کیا ہو، (۳) اپنے دین کوچھوڑ کرمسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگیا ہو۔ (۱)

معلوم ہوا کہ بھن نماز کوتر کرنے سے سی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوجاتا؛ تا آئکہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر کے دین ہی سے نکل جائے، تب اس کا قتل جائز رہتا ہے۔

(١) بخاري : باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس: ١٨٧٨

کے ایک ڈلا امام مالک ، شافعی اوراح کہ کے یہاں جوشخص بلاعذر کی ایک نماز کوترک کردی تواسے تین دن تو یہ کی مہلت دی جائے گا؛ البتدامام مالک وامام شافعی کے یہاں دی جائے گا، البتدامام مالک وامام شافعی کے یہاں قتل بطور سزاکے ہوارامام احمد کے یہاں کفر کے سبب سے ہے ، الفقه الاسلامی ۱/۵۵۸ ، ۵۷۹

### اوقات نماز كابيان

ارشادخدوندی ہے: نماز اہل ایمان پر وقت معینہ کے ساتھ فرض ہے (سورۃ نساء:
۱۰۳) احادیث و آ ثار کی روشنی میں ہر وقت صلوۃ کو دوحصوں میں با ٹنا جاسکتا ہے، ایک وقت جائز: یعنی وہ کممل وقت جس کے اندر اندر نماز پڑھ کی جائے تو شرعاً وہ نماز ادا کہلاتی ہے،
اورگروہ وقت فوت ہوجائے تو نماز ذمہ میں قضاء ہوجاتی ہے، دوسراوقت مستحب: یعنی کسی نماز کے مممل وقت کا وہ حصہ جس میں نماز کا پڑھنا افضل اور شرعاً پہند میدہ قرار پاتا ہے۔

ذیل میں ہروقتِ نماز کے بارے میں انہی دوحیثیتوں سے گفتگو کی جائے گی۔

<u>نماز فجر کاوقت جائز: صبح صادق (۱) سے طلوع آ فتاب تک ہے۔</u>

حضرت عبدالله بن عمر وَّ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهِ اللّٰهِ فِی ارشاد فر مایا: صبح کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، (۲)

وقت متحب :کسی قدراجالا پھیل جانے کے بعد نماز فجر کا پڑھنامتحب ہے (۳)

ر مراور می در حدی ماروسی می مورسی می مورب رسی می مورب رسی می ماده می مورب می روسی می پیلی موئی روشنی موتی ہے جو حن کو صوبتی صادق کہتے ہیں، بعض ماہرین فلکیات اس کو اٹھارہ ڈ گری پر بتاتے ہیں اور بعض پندرہ ڈ گری پر، اسی صبح صادق کے وقت فیجر کی نماز واجب ہوتی ہے، حدیث میں اس کی دلیل میہ ہے: آپ کیا گئے نے صحابہ سے فرمایا: آپ کو دھو کے میں نہ ڈالے بلال کی اذان اور نہ میت کی کمی سفیدی یہاں تک کر وشنی چیل جائے . مسلم شسریف : بساب بیسان ان اللہ حول فی الصوم یحصل بطلوع الفہو : 2 م 2 4 1 الشمیری: ا / ۸ ۴ ا

(٢) مسلم: باب أوقات الصلوات الخمس ١٣١٩

(۳) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر کی نمازاندھیرے میں پڑھنامتحب ہے

پڑھواس لئے کہاس میںاجروثوابزیادہ ہے(ا)

حضرت رافع بن خدتی ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول التھ ایک سے حضرت بلال سے فر مایا جسم کی نماز کواتنی روش کر کے پڑھو کہ لوگ اجالے کی وجہ سے اپنے نیزے کے گرنے کی جگہوں کودیکے سکیں۔(۲)

ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ معمول نبوی فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے کا تھا،البتہ نماز فجر میں اتنی تا خیر کردینا کہ کسی وجہ سے اعادہ کی صورت پیش آ جائے تو مسنون قر اُت کی رعایت کے ساتھ وقت کے اندرا ندرنماز کا اعادہ مشکل ہوجائے،مناسب نہیں (۴)

#### نمازظهر

نماز ظهر کاونت جائز: زوال آفتاب سے عصر کاونت آنے تک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر والے سے کہ رسول اللہ اللہ اللہ شاخہ نے ارشاد فر مایا: ظہر کی نماز کااول ونت ، زوال آفتاب ہے اور آخرونت ، عصر کی نماز کاونت شروع ہونے تک ہے (۵) امام ابو حذیفہ ؓ کے یہاں عصر کی نماز کاونت دوشل کے بعد سے شروع ہوتا ہے ، پس اس سے

<sup>(</sup>١) ترمذى : باب ماجاء في الاسفار : ٥٣ احسن صحيح : امام ترمذي الله

<sup>(</sup>٢)مجمع الزوائد: باب وقت صلاة الصبح ٢٧٧ اصحيح

<sup>(</sup>m) مسلم باب استحباب زیادة التغلیس: ۲۱ س

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) فتح القدير ا/99

<sup>(</sup>۵) مسلم باب اوقات الصلوات الخمس: ۲۰ م ۱

پہلے تک کا وقت ظہر کارہےگا۔☆

امام ابوحنیفه گی دلیل میروایت ہے: حضرت ابوذر تُفر ماتے ہیں کہ ہم حضور اللہ کے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سفر میں سے تو مؤذن نے ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ آلیہ نے فر مایا: ٹھنڈا ہونے دو، پھراذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ آلیہ نے نے فر مایا: ٹھنڈا ہونے دو؛ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلے کا سامید یکھا، پھرآپ آلیہ نے فر مایا: سخت گرمی ، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے: پس جب سخت گرمی ہوتو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ (۱)

بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ آلینگئے نے اس موقع پر نماز ظہر میں اس قدرتا خیر فرمائی کہ ٹیلے کا سایہ ٹیلے کے مساوی ہو گیا تھا، (۲)

ٹیلہ کا سامیہ علانیہ دکھائی دینے گئے یا اس کے برابر ہوجائے تو اس کے بالمقابل او نجی اور بلند چیزوں کا سامیہ ایک مثل سے خاصا زیادہ ہوجا تا ہے، معلوم ہوا کہ ایک مثل کے نکل جانے کے باوجود ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، اور آپھی نے بڑے اہتمام کے ساتھا اس وقت میں نماز ظہرادا فرمائی تھی۔

ائمہ کی اختلاف کی وجہ سے احتیاط اس میں ہے کہ نماز ظہر مثل اول سے پہلے اور نماز عصر مثل ثانی کے بعد پڑھی جائے۔(۳) ☆

☆ امام ما لکّ وشافعیؓ واحمد بن خنبل،امام ابو پوسف وامام مُحدٌ کے یہاں عصر کی نماز کا وقت مثل اول کے بعد ہی شروع ہو جا تا ہے، پس ان حضرات کے پاس نماز ظہر کا وقت اس سے پہلے پہلے تک ہے۔

(١) بخارى شريف باب الابراد بالظهر في السفر: ٥٣٩

(٢) بخارى باب الاذان للمسافر: ٢٢٩

 $m \angle r / 1$  رد المحتار) (۳)

﴾ ٹھیک دوپہر کے وقت جبسورج سر پر ہوتو اس وقت جوتھوڑ اساسا یہ ہوتا ہے اس کوسایۂ اصلی اور فی الزوال کہتے ہیں ، اس کوچھوڑ کر ہر چیز کاسابیاس کے قد کے برابر ہوتو وہ ایک مثل سابہ کہلا تا ہے ، مثلاً ایک آ دمی کا قد ساڑھے پانچ فٹ ہے تو ساپۂ اصلی کےعلاوہ ،سابیساڑھے پانچ فٹ تک چلا جائے تو ایک مثل ہو گیا اور سابہ اصلی کےعلاوہ گیارہ فٹ تک سابہ لمبا ہوگیا تو دومثل ہوگیا۔الشرح المثمیر می: ۱۱۰۱۱ وقت مستحب: گرمی کے زمانہ میں ظہر کو ٹھنڈ ہے وقت میں پڑھنا اور سردی کے زمانہ میں جلد پڑھ کا اور سردی کے زمانہ میں جلد پڑھ کینا مستحب ہے، حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا معمول سے تھا کہ جب شخت سردی پڑتی تو نماز کو جلدا داکر لیتے اور جب شخت گرمی ہوتی تو نماز ٹھنڈ ہے وقت میں پڑھا کرتے ۔ (۱)

### نمازعصر

نمازع مرکاوقت جائز: ظهر کاوقت ختم ہونے سے غروب آفتاب تک رہتا ہے رسول التعلیقیہ ارشاد فرماتے ہیں: عصر کا اول وقت اس کے آغاز سے سورج کے زرد پڑنے تک رہتا ہے (۲) عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ عصر کا وقت مغرب کے آئے تک رہتا ہے (۳) رسول الله علیقیہ ارشاد فرماتے ہیں: جس شخص نے آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ کی اسے عصر کی نماز مل گئی (۴)

ونت مستحبِ:عصر کی نماز کوفدرے تاخیر سے پڑھنامستحب ہے؛کیکن اتنی تاخیر بھی مناسب نہیں کہآ فقاب زرد پڑجائے،حدیث میں ایسی نماز کومنافق کی نماز قرار دیا گیاہے،(۵) حضرت ابومسعود انصار کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور قلیلی کو دیکھا کہ عصر کی نماز

پڑھتے ہیں اس حال میں کہ سورج بلندر ہتا ہے اور سفیدر ہتا ہے اس میں زردی آنے سے پہلے (۲)علی ابن تیبان فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیقیہ کے پاس مدینہ آئے تو آپ اللہ عصر کو

<sup>(</sup>۱) بخارى باب اذا اشتد الحريوم الجمعة: ٧ • ٩

ا الحمس: • باب اوقات الصلوات الخمس: • ۱  $^{\kappa}$ ۲)

مجمع الزوائد : باب وقت صلوة العصر :  $\gamma$  ا  $\Delta$  ا صحيح(m)

 $<sup>4 \</sup>sim 1$  بخاری : باب من ادرک من الفجر رکعة :  $4 \sim 1$ 

<sup>(</sup>۵)مسلم : باب استحباب التبكير بالعصر :  $^{\kappa m}$ 

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد مع تعليق الالباني: باب في المواقيت: ٣٩٣ حسن

### مؤخر کرتے تھے، جب تک سورج سفید ہوتا۔ (۱)

#### نمازمغرب

اوقات صلوۃ کو بیان کرنے والی ایک روایت میں دن کی سفیدی پر جوآ فتاب کے غروب ہونے کے بعد بھی افق پرنظر آتی ہے شفق کا لفظ بولا گیا ہے (۳) جس سے معلوم ہوتا ہے کشفق سفیدروشنی ہی کا نام ہے۔حضرت صدیق اکبڑ،حضرت معاذین جبل اور حضرت عائش ہے بھی اسی طرح منقول ہے (۴)

حضرت عمر الله می سفیدی کے عضرت عمر الله میں کے بیسر کاری فرمان تحریر فرمایا تھا کہ: نماز عشاءافق کی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد سے تہائی رات تک پڑھی جائے (۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ افق کی سفیدی ختم ہوجانے لینی شفق ابیض کے ڈو بنے کے بعد نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پہلے مغرب ہی کا وقت ہے۔

(۱) ابو داؤ د:باب فی وقت صلاقہ العصر: ۴۰۸ باب تعجیل العصر سکت عنه: الثمر الدانی ۲۱۳/۱ که ائمه ثلا شاورصاحبین کےزد کیٹ شفق سے مرادوہ سرخی ہے جو سفیدرو شنی سے پہلے تک نظر آتی ہے، پس ان کے یہاں سرخی کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے اور سفیدرو شنی کے ظاہر ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے (الفقه علی المذاهب الاربعه ۲۸۴/۱)

- (٢) مسلم: باب اوقات الصلوات الخمس: ٩ ١ م ١ . ١ م ١ م
- (٣) المعجم الاوسط: ٧٤٨٤. مجمع الزوائد: ١٦٨٦. حسن
  - (٣)منحة الخالق ٢٣٢/١
- (۵) مصنف عبدالرزاق :باب وقت العشاء الاخرة رجاله رجال الشيخين ۲۱۰۸ .السلسلة الضعيفيه ۴ ا / ۳۰

ونت مستحب: منماز مغرب کوغروب آفتاب کے ساتھ ہی پڑھ لینامستحب

ہےخواہ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا۔حضرت سلمہ ﴿ فرماتے ہیں: ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ نمازمغربغروبآ فآب کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے(۱)

حضورا کر مطالقہ فرمایا کرتے تھے،میری امت ہمیشہ خیر میں رہے گی یا فطرت پر رہے گی جب تک وہ ستارے حیکنے تک مغرب کی نماز کومؤ خرنہ کرے(۲) 🌣

#### نمازعشاء:

نمازعشاء کا جائزونت شفق کے غائب ہونے کے وقت سے مبح صادق (نماز فجر کے شروع ہونے ) تک ہے،متعدداحادیث میں ہے کہعشاء کاوفت شفق کے غائب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے (۳)

اسی طرح حضرت عا کشوهر ماتی میں کہ ایک رات نبی کریم علیقیہ رات دیر گئے مسجد تشریف لئے گئے،رات کاا کثر حصہ گذر چکا تھا،حاضرین مسجد پر بھی نیند کی کیفیت طاری ہوگئ تھی،آ ہے ایک نے نماز پڑھائی، پھرفر مایا یہی اس نماز کا وقت ہے(۴) حضرت ابو ہر برہ ہ سے پوچھا گیا کہ عشاء کی نماز کا زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہے ،فر مایا: صبح صادق کا طلوع ہونا (۵)☆

<sup>(</sup>١)بخاري :باب وقت المغرب ٥٢١

<sup>(</sup>۲) ابوادؤد:مع تعلیق الالبانی باب فی وقت المغرب: ۸ ۱ ۴. حسن صحیح ☆امام احمرُاورامام شافعُ گا قول قدیم بھی یمی ہے البتذام شافعُ گا قول جدیداورامام مالک گامسلک بیہے کہ مغرب کا وقت صرف اس قدررہتا ہے، جتنے وقت میں، وضو،ستر پوشی،اذان وا قامت اور پانچ رکعتوں کوانجام دیا جاسکتا ہے۔الفقہ

<sup>(</sup>٣) ترمذي تحقيق الالباني باب ماجاء في مواقيت الصلوة: ١٥١ صحيح .. صحيح ابن خزيمه: باب كراهية تسمية العشاء عتمة: ٣٥٢

 $<sup>(\</sup>gamma)$  مسلم : وقت العشاء وتاخير ها :  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>۵) السنن الكبرى للبيهقي باب اخر وقت الجواز لصلاة العشاء: ١٢٣٨ . صحيح: اثار السنن

<sup>🖈</sup> یہی ائمہ ثلا شد کا بھی مسلک ہےالبتہ امام شافعیؓ کی ایک روایت کے مطابق عشاء کا وفت بس آ دھی رات تک رہتا ہے اعلاء السنن ١٢/٢

وفت مستحب: عشاء کی نماز کوتہائی رات تک مؤخر کرنامستحب ہے، رسول للہ واللہ اللہ واللہ والل

#### نمازوتر

وقت مستحب: جس کوتہجد بڑھنے کا شوق اور عادت ہواورا سے بیقو ی امید ہو کہ وہ

آخری رات میں بیدار ضرور ہوجائے گا تواس کوآخری رات میں وتر پڑھنا چاہئے اس کئے کہ آخری رات کی نمازمقبول بارگاہ خداوندی ہوتی ہے اور بیافصل ہے (۳)

**فائمرہ:** ابرآلود دنوں میں نماز ظہر کوتا خیر سےاور نماز عصر کواول وفت میں ،اسی طرح مغرب

کی نماز کوتا خیر سے اور نماز عشاء کواول وقت میں پڑھ لینامستحب ہے۔

( ا ) ترمذي مع الباني : باب تاخير صلاة العشاء والأخرة : ١٧ ا صحيح

کہ امام مالک ؒ کے نزد یک ہر نماز کواول وقت میں پڑھ لینامتحب ہے البتہ تخت گری میں ظہر کی نماز قدر سے شنڈک پڑنے پر پڑھنا بہتر ہے امام مالک ؒ کے نزد یک ہر نماز کواول وقت میں پڑھ کا استخب ہے، اس پر پڑھنا بہتر ہے امام مثافی کی بھی بہتر ہے کہ اس کے جا استخبر سے کھڑی کے زمانے میں مجدو مدرسد کی وہ جماعت جس میں لوگ دوردور سے آ کر شریک ہوتے ہیں پچھتا خبر سے کھڑی کرنامتحب ہے، امام احمد گا بھی تقریبا یہی مسلک ہے البتہ ان کے یہاں عشاء کی نماز میں بھی مصلوں کی بشاشت کا خیال رکھتے ہوئے تہائی رات تک تاخیر کرنامتحب ہے۔ الفقه الاسلامی وا دلتہ السمالامی کا حمالا کا معالم المحالی کی بنامت کا خیال رکھتے ہوئے تہائی رات تک تاخیر کرنامتحب ہے۔ الفقه الاسلامی وا دلتہ المحالامی کا حمالا کی بھی مصلوں کی بنامت کا خیال رکھتے ہوئے تہائی رات تک تاخیر کرنامتحب ہے۔ الفقہ الاسلامی وا دلتہ ا

(٢) المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي : كتاب الوتر : ١١٣٨ ا صحيح

(٣) مسلم : باب من خاف ان لايقوم من اخر الليل : ١٨٠٢)

حضرت بریدہ اسلمی "سے مروی ہے کہ ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، آپ ایس کے ارشاد فر مایا: ابرآ لود دنوں میں نماز جلد پڑھ لیا کرو، اس لئے کہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئی تواس کا ممل ا کارت گیا (1)

حضرت عمر المحروی ہے کہ جب ابر آلودون ہوتو ظہر کی نماز میں تاخیر کرواور عصر کی نماز میں عجلت کرو (۴) حضرت ابراہیم نخفی سے مروی ہے: ابر آلودون میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھواور عصر کی نماز جلد پڑھ لواور مغرب کی نماز میں تاخیر کرو (۵) اس طریقہ کار میں لوگوں کو سہولت بھی ہے کہ ایک ہی دفعہ مسجد حاضر ہو کرتھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ سے دو دو نمازوں سے فارغ ہو کر مسجد سے روانہ ہو سکتے ہیں۔حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نماز کھڑی ہونے کے وقت مسجد میں ہوتے توجب آپ اللہ لوگوں کی تعداد کم دیکھتے تو جب آپ اللہ علیہ اور جب بیدد کھتے کہ لوگ (پہلے بیٹھ جاتے پھر (لوگوں کے جمع ہونے کے بعد ) نماز پڑھتے اور جب بیدد کھتے کہ لوگ (پہلے بیٹھ جاتے پھر (لوگوں کے جمع ہونے کے بعد ) نماز پڑھتے اور جب بیدد کھتے کہ لوگ (پہلے بیٹھ جاتے کھر (لوگوں کے جمع ہونے کے بعد ) نماز پڑھتے اور جب بیدد کھتے کہ لوگ (پہلے بیٹھ جاتے کھر الوگوں کے جمع ہونے کے بعد ) نماز پڑھتے اور جب بیدد کھتے کہ لوگ (پہلے بیٹھ جاتے کھر الوگوں کے جمع ہیں تو فوراً نماز پڑھتے (۲)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه :باب ميقات الصلوة في الغيم: ١٠٦ صحيح : .نيل الاوطار : باب ماجاء في تعجيلها ٢/١ ٣٩

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: باب التبكير بالصلوة ٢/٢ مر سل قوى: حافظً)

<sup>(</sup>٣) مراسيل ابوداؤد: ١٣

 $<sup>(^{\</sup>kappa})$ فتح البارى :باب التبكير بالصلوة  $^{(\kappa)}$ 

<sup>(</sup>۵) كتاب الأثار لابي يوسفُّ: باب افتتاح الصلوة: ٩٥

<sup>(</sup>٢) مستدرك مع تعليقات الذهبي: باب فضل الصلوات الخمسة: ٢٢٠. صحيح

# وہ اوقات جن میں ہرقتم کی نماز پڑھناممنوع ہے

تین اوقات ایسے ہیں جن میں کسی قتم کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔(۱) طلوع آفتاب کے وقت لیعنی جب سورج آسان کے یہو،ان اوقات میں نہ کوئی فرض نماز کی قضا جائز ہے نہ سنت نماز نیفل نماز۔

حضرت عقبہ بن عامر اسے روایت ہے کہ نجی ایک نے ہمیں تین اوقات میں نماز پڑھنے اورمیت کو فن کرنے سے منع فر مایا ہے: ایک جب سورج طلوع ہور ہا ہو، یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے، دوسرے جب کہ وہ نصف النہار پر ہواور تیسرے جب کہ وہ غروب ہونے کے لئے جھکے، یہاں تک کہ غروب ہوجائے (۱)

میت کو فن کرنے سے مرادمیت کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، جبیبا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے (۲) بعض روایات سے جمعہ کے روز استواء شس کے وقت نقل نماز کے پڑھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے لیکن وہ سنداً کمزور ہیں ، اس لئے بیروایات ، عمومی طور پر ان اوقات میں نماز پڑھنے سے ممانعت کرنے والی روایات کے معارض نہیں ہوسکتیں (۳) فائدہ:

غروب آفتاب کے وقت اسی دن کی نمازعصر پڑھنی جائز ہے،ارشادگرامی ہے: جس شخص نےغروب آفتاب سے قبل عصر کی ایک رکعت پڑھ لی اس نے نمازعصر کو پالیا۔ (۴) ان اوقات ممنوعہ میں جنازہ حاضر ہوجائے تو میت پرنماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) مسلم: باب الاوقات التي نهى عن الصلوة فيها: ٩٢٢ ا

<sup>(</sup>٢) نصب الراية: فصل في الاوقات المكروهة ١/٠٥٠

<sup>(</sup>m) علاء السنن: ۲۰/۲

<sup>9 - 2</sup> بخاری : باب من ادرک من الفجر رکعة : 9 - 2

رسول اللهوالية في خضرت على سے فرمایا: اے علی تین چیزوں میں تا خیر نہ کرو(۱) نماز جب اس کا وقت آجائے (۲) جنازہ جب حاضر ہوجائے (۳) غیر شادی شدہ عورت جب اس کا مناسب جوڑامل جائے (۱) ہاں جنازہ ان اوقات ممنوعہ سے پہلے ہی حاضر ہو چکا تھا مگراس کے باوجود نماز جنازہ ان اوقات ممنوعہ میں پڑھی تو یہ جائز نہیں ہے، جبیبا کہ او پر بیان ہوا۔

# وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے

<u>(۱) نماز فجر کے بعد آفتاب کے بلند ہونے تک</u>

<u>(۲) نمازعصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے تک۔</u>

حضرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله طالیہ کو بی فرماتے ہوئے سنا کہ: شبح کی نماز کے بعد سورج کے بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں اور عصر کے بعد آ قتاب کے غائب ہونے تک کوئی نماز نہیں اور عصر کے بعد آ قتاب کے غائب ہونے تک کوئی نماز نہیں (۲) بیروایت اگر چنوافل وفرائض دونوں کے سلسلہ میں عام ہے؛ مگر حضرت علی کی ایک روایت کے پیش نظر اس ممانعت کو صرف نوافل کے ساتھ خاص مانا گیا ہے، باقی ان دواوقات میں کوئی قضا نمازیں پڑھنا چا ہتا ہے تو حضرت علی کی روایت کی بنا پر جائز ہے۔

حضرت علیؓ ہے مروی ہے کہ نبی آئیلیہ نے ارشاد فر مایا :عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھو؛ گریہ کہ سورج چیک رہا ہو (۳)اس سے مراد قضا نمازوں کی اجازت ہے البتہ نوافل کی نہیں ،ورنہ تواس روایت اورا بوسعید خدرگ کی روایت بالا میں خواہ مخواہ تعارض پیدا ہوجائے گا۔

عصراور فجرکی نماز کے بعد طواف کے دوگانے ( دور کعت واجب) پڑھنا بھی مکروہ ہے،

<sup>(</sup>١) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: كتاب النكاح: ٢٧٨٧ صحيح

<sup>(</sup>٢) بخارى : باب لايتحرى الصلوة قبل غروب الشمس: ٥٨٢

ابوداؤد: مع تعليق الالباني: باب الصلاة بعد العصر: (T) ا صحيح البوداؤد: مع تعليق الالباني

حضرت معاذبن عفراءؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے نمازعصریا فجر کے بعد طواف فرمایا؛ مگر دوگانہ طواف نہیں پڑھی ، جب اس کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: رسول اللّٰھ ﷺ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے(1)

حضرت عمر کے بارے میں بھی یہی منقول ہے کہ آپ نے نماز صبح کے بعد طواف کیا تو فوراً دوگانہ طواف نہیں پڑھی؛ بلکہ سواری پر سوار ہو گئے، پھر مقام ذی طوی پہنچ کر ان دور کعتوں کوادا کیا (۲) ☆

### (۳)<u>مغرب سے ب</u>ل دور کعت نماز <u>بڑھنا</u>

مغرب کی نماز کی ادائیگی میں عجلت مطلوب ہے، رسول اللّه علیقی نے ارشاد فرمایا: مغرب کی نمازغروب آفتاب کے ساتھ ہی پڑھالو(۴) ابرا ہیم نخعی سے مروی ہے کے رسول اللّه الیّقیالَّة، (۱) طحاوی : باب الرکعتین بعد العصر ۱۸۱۷ صحیح : اعلاء السنن ۲۲/۲

(٢) مؤطا مالك : باب الصلوة بعد الصبح ١ ٨٢. طحاوى : باب الصلوة للطواف بعد الصبح ٣٨١٣)

ام امام الک کے نزدیک ان پانچوں اوقات میں (غروب آفتاب ،طلوع آفتاب ، کھڑی دو پہر ، بعد فجر ، بعد عصر ) صرف نوافل ممنوع ہیں (فرائض ممنوع ہیں) پھر پہلے تین اوقات میں ممانعت تحریمی ہے بعد کے دواوقات میں تنزیمی ہے ، امام شافع گا کا بھی بہی مسلک ہے البتہ امام شافع گا اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کے دن استوائیمس (کھڑی دو پہر ) کے وقت نفل پڑھنا بلا کر اہیت درست ہے ، اس طرح ان اوقات میں حرم مکہ میں بھی نفل نماز مکر وہ نہیں ایسے ہی وہ نوافل جو کسی سابقہ سبب سے متعلق ہوں انہیں بھی ان اوقات میں او اگر ہیت درست ہے جیسے نماز استشقاء وکسوف ، تحیة المسجد بھی ان اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد کے نزدیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، کا مام احمد کے نزدیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بیں نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد گا کے نزدیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد گا کے نزدیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد گا کے نزدیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد گا کے نزدیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد گلائی کے نزدیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد گلائی کے نزد کیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیز دوگا میہ طواف ، امام احمد گلائی کے نزد کیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بی نیزد وگا میہ طواف ، امام احمد گلائی کے نزد کیک ان تمام اوقات میں فرض نماز بین نیزد وگا میہ طواف ، امام احمد گلائی ان کا نواز کر کے دوران کی کے نواز کیا کی کو نواز کی کے نواز کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کے نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کر کو نواز کی کو نواز کر کو نواز کو نواز کر کو نواز کر کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کر کو کر کو نواز کر کو کر

(٣) ابو داؤد : باب الصلوة قبل المغرب : ٢٨٦ ا . حسن . البدر المنير  $(p^*)^*$ 

( $^{4}$ )(طبراني كبير :  $^{10}$  9  $^{10}$  9 محيح و ضعيف الجامع الصغير :  $^{10}$ 

حضرت صدیق اکبڑ ،حضرت عمر فاروق معخرب ہے بل کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے(۱)

جب تمام لوگ مغرب کی نماز سے قبل نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنے لگیں گے تو نماز مغرب کی ادائیگی میں تاخیر بقینی ہے،اسی طرح غیر معمولی اہتمام کی وجہ سے لوگوں کواس کے

مسنون ہونے کی غلطہمی ہوسکتی ہے،اس لئے بیشکل کراہت تنزیبی سےخالی نہیں۔

ہاں ان دور کعتوں کوسنت سمجھ بغیرا ورنما زمغرب میں تاخیر کئے بغیر دو چار لوگ ان کو ادا کر لیتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ، چنانچہ بعض صحابہ گااس پڑمل رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہآ پھالیا ہے نین دفعہ فرمایا: مغرب سے قبل نماز پڑھو، تیسری دفعہ میں بیاضا فہ فرمایا کہ جس کا جی چاہے اور بیاضا فہ اس لئے فرمایا تا کہ لوگ اسے سنت نہ بنالیں (۲) ☆

(۴) <u>خطبہ کے دوران فل پڑھنا</u>

خطیب جب خطبہ جمعہ کے لئے منبر پرآ جائے تو سنت جمعہ یا تحیۃ المسجد وغیر ہ پڑھنا ممنوع ومکروہ ہے۔

حضرت ابن عمر نے فر مایا: میں نے رسول الله الله کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جبتم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہواور امام منبر پر ہوتو امام کے فارغ ہونے تک نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی بات چیت ہے (۳)

حضرت ابو ہر میرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللّعظیفی نے ارشا دفر مایا: جب تم نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی کو خاموش رہنے کا حکم دیا (اور توجہ سے جمعہ کا

(١)امام محمد كتاب الآثار :٣٢ ا

(٢) بخارى :باب الصلوة قبل المغرب ١٨٣

کھ امام ما لک گا بھی یہی مسلک ہےامام شافعی کے نز دیک مغرب سے قبل دور کعتوں کا پڑھنامستحب (سنت غیرمؤ کدہ) ہے امام احمدؓ کے نز دیک محض جائز ہے سنت نہیں۔ الفقہ الاسلامی ۱/ ۲۸۲

4 / (T)مجمع الزوائد :باب فيمن يدخل المسجد و الامام يخطب : 4 / (T) -حسن . اعلاء السنن 4 / (T)

خطبہ سننے کی تعلیم کی ) تب بھی تم نے لغوکام کیا (۱)

حالاں کہ ایک شرعی حکم کی طرف کسی کو توجہ دلا نا اور شرعی حکم کی خلاف ورزی سے روکنا نہایت اہم چیز ہے، پھریہ چند لحول کا کام ہے، جب جمعہ کے خطبہ کے دوران میر بھی درست نہیں تو دیگر نوافل وسنن جو پہلے کام کے مقابلہ میں کم درجہ کے اور زیادہ دیر طلب ہیں، وہ کیوں کر درست رہیں گے۔

عبدالله بن بسر کہتے ہیں: ایک شخص جمعہ کے روزلوگوں کی گردن پھلا نگتے ہوئے آرہا تھا؛ حالاں کہ آپ آلیت نظیہ دے رہے تھے، بیصور تحال دیکھ کر آپ آلیت نے اس سے فرمایا: بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور دیر کردی (۲) یہاں اس روایت میں آپ آلیت نے آنے والے کو تحیۃ المسجد یا سنت جمعہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا؛ بلکہ بیٹھ جانے کو کہا ہے، معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران بیا مور درست نہیں ہیں۔

صحاح میں ایک روایت اس کے برخلاف بھی ملتی ہے، حضرت سلیک غطفا کٹا ایک غریب صحابی تھے، وہ ایک دفعہ ایسے وقت مسجد میں داخل ہوئے کہ آپ آگیا۔ ہو گئے تھے اور خطبہ کے لئے مکمل تیار تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے تو آپ آگیا۔ نے ان سے فر مایا: اے سلیگ! کھڑے ہوجا اور دور کعت مختفر طریقہ پر پڑھ لے (۳)

نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک مخص نہایت خستہ حال جمعہ کے دن مسجد میں آیا آپ حالیہ خطبہ دے رہے تھے، آپ آلیہ خطبہ دے رہے تھے، آپ آلیہ نے ان صاحب سے بوچھا کیا تم نے دور کعتیں پڑھ کی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیں، آپ آلیہ نے فر مایا: دور کعتیں پڑھ لو پھر آپ آلیہ نے لوگوں کوان کیلئے صدقہ اکھٹا کرنے کی ترغیب دی تولوگ انہیں کیڑے دینے لگے (م)

<sup>(</sup>١) بخارى : باب الانصات يوم الجمعه : ٩٣

<sup>(</sup>٢) المستدرك مع تعليقات الذهبي : كتاب الجمعة : ١٠١١ صحيح

<sup>(</sup>m)مسلم: باب التحية والامام يخطب: ٢٠١١

رمس عند الألباني : باب حث الأمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته :  $^{\prime}$  ١ . حسن السائي مع تعليق الألباني : باب حث الأمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته  $^{\prime}$ 

یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ دوران خطبہ بات چیت یا دیگر افعال کے کرنے کی گنجائش تھی ،اس گنجائش کا قرینہ یہ ہے کہ مذکورہ واقعہ میں نہ صرف اس خستہ حال صحابی کا دور کعت پڑھنا مذکورہ ہے بلکہ لوگوں کی جانب سے ان پر صدقہ کرنا بھی مذکورہے؛ حالا نکہ دوران خطبہ اس طرح کے ممل کوکوئی جائز نہیں کہتا ،معلوم ہوا کہ بیشروع زمانہ کا واقعہ ہے ، بعد میں متعددار شادات کے ذریعہ بی گنجائش ختم کردی گئی۔

بعض روایات میں حضرت سلیک ؓ کے واقعہ میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جتنی دیروہ دورکعت کی ادائیگی میں مشغول رہے، آپ آلیک خطبہ دینے سے رکے رہے، ان کے نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ آلیک فیر معمولی قتم کا واقعہ ہے؛ اس لئے اس سے سی خاص حکم کو ثابت کرنا مناسب نہیں ہے (۲)

(1)اعلاء السنن: ٢/ ٨٨. ١٩

<sup>(</sup>۲) امام ما لک ؓ کا بھی مسلک حنفیہ کے مطابق ہے امام شافعیؓ واحمدؓ کے نز دیک دورانِ خطبہ صرف دور کعت تحیۃ المسجد ملکے ٹھلکے طور پر پڑھنا بلا کرا ہیت درست ہے اورا گر جمعہ سے پہلے کی سنتیں بھی نہ پڑھی ہوں تو تحیۃ المسجد ہی کے ضمن بھی ان کی بھی نیت کرلی جائے . الفقہ الاسلامی ۱/۸۷

# اذان واقامت كابيان

اذان کے لغوی معنی اعلان کرنا کے بیں ،اور اصطلاح معنی مخصوص الفاظ کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان کرنا ہے ،رانچ قول کے مطابق اذان کی مشروعیت لیے ھیں ہوئی ہے۔ افدان کا آغاز

حضرت عبدالله بن زيد بن عبدر به سے مروی ہے کہ جس وقت رسول الله عظالله نے لوگوں کونماز کے لئے جمع کرنے کے طریقہ برغور وفکر کیا تو بحالت نیند (خواب میں )میرے یاس میں ایک شخص ہاتھ میں ناقو س لئے گھوم رہاتھا، میں نے اسے آ واز دی اور کہااے اللہ کے بندے کیاتم ناقوس ہیچو گے،اس نے کہاتم اسے لے کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا: ہم اس کے ذریعہ سےلوگوں کونماز کی طرف بلائیں گے ،اس نے کہا: کیا میں تمہمیں اس سے بہتر چیز کی رہنمائی نہ کروں؟ میں نے اس سے کہا: کیوں نہیں (ضرور کرو) اس پراس نے کہا:تم یوں کہو''اللہ اکبراللہ اکبر'' پھراس نے اذان وا قامت کے بورے کلمات بیان کئے، ضبح ہوئی تو میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوااور جو کچھ میں نے (خواب میں ) دیکھاتھا ہے ﷺ کو بتایا، آ ہے تالیت نے ارشا دفر مایا: اللہ نے حام اتو یہ بالکل سچا خواب ہوگا! تم بلال ؓ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو، میں انہیں وہ کلمات سنانے لگا اور وہ اذان دینے لگے ۔حضرت عمرؓ نے اس اذان کوسناا پنے گھر میں تواپنی چا در گھیٹے ہوئے پھرتی کے ساتھ نکلے اور سرکار دوعالم ایکٹیو کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگے: پارسول الله الله الله اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو ق کے ساتھ بھیجاہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے،آپ آیٹ نے ارشادفر مایا: ساری تعریفیں اورخو بیاں اللہ ہی کے لئے ہیں(۱)

<sup>(</sup>١) (ابو داؤد: تحقيق الالباني: باب كيف الاذان: ٩٩٩ صحيح)

# اذان كأحكم

اس روایت سے اذان کے آغاز کے پس منظر پر روشیٰ پڑتی ہے اور نمازوں کے لئے اس کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے، البتہ سنت اذان اور دیگر سنتوں کے درمیان ایک اہم فرق ہے، اذان سنت ہونے کے علاوہ فد ہب اسلام کی ایک پہچان اور کسی بستی کے مسلمان ہونے کا ایک بنیادی ذریعہ شناخت ہے ۔حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ واللہ وا

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ: نبی اللہ فی نے فرمایا اگر لوگوں کومعلوم ہوتا کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اور وہ قرعہ ڈالنے کے سواء کوئی چارہ نہ پاتے تو ضرور قرعہ ڈالاکرتے (۳)

حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنی کی سے مروی ہے، نبی ایک فیلی کے ریوڑ میں ہویا اپنی کمریوں کے ریوڑ میں ہویا اپنے کھیت اور جنگل میں ہوپھر نماز کے لئے اذان کہد وتو اذان دستے وقت اپنی آواز بلندر کھو؛ اس لئے کہ جوبھی موذن کی آواز کو سنے گا چاہے وہ انسان ہویا جن ہویا کوئی اور مخلوق ہووہ قیامت کے دن موذن کے حق میں گواہی دے گا (م)

<sup>(</sup>١) مسلم باب الامساك عن الاغاره: ٨٤٣. حجة الله البالغة: ٢/٢١

 $<sup>\</sup>Lambda/\Upsilon$  : سعایة

<sup>(</sup>m)بخارى باب الاستهام في الاذان: ١١٥

 $<sup>(^{\</sup>gamma})$ بخاری باب رفع الصوت بالنداء:  $^{(\gamma)}$ 

ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کے دن موذن حضرات سب سے اونچی گر دن والے ہوں گے، لیتی نہایت سرخروی وسر بلندی سے سرفراز ہوں گے(ا) سر میں میں میں ا

# كن نمازول كے لئے اذان وا قامت مسنون باوركن كے لئے نہيں

مردوں کے حق میں پانچوں فرض نمازوں اور نماز جمعہ کے لئے اذان وا قامت کہنی مسنون ہے، زمانہ رسالت سے آج تک امت کاعمل اس پر ہے، بقیہ نمازوں لیعنی سنن، نوافل، وتر،عیدین، سوف، استسقاء، جنازہ، تراور گوغیرہ کے لئے اذان وا قامت نہیں ہے، اس لئے کہان نمازوں سے متعلق بے شاراحا دیث و آثار موجود ہیں اوران میں سے کسی میں بھی ان نمازوں کے لئے اذان وا قامت کا کہنا منقول نہیں، بلکہ سنن ابوداؤداور دیگر کتب احادیث میں حضرت جابر شسے روایت ہے کہ میں نے متعدد دفعہ رسول اللہ واقعہ کے ساتھ عیدین کی نمازاذان وا قامت کے بغیر ریاضی ہے (۲)

# فرض نمازوں کے لئے اذان وا قامت کی تفصیلات

ادانمازوں کے لئے اذان وا قامت کہنا

ادا نماز پڑھنے کی چارصورتیں ہوسکتی ہے، (الف) باجماعت اور مسجد میں (ب)
باجماعت غیر مسجد (گھریا بازاروغیرہ ہیں) (ج) تنہا مسجد میں (د) تنہا غیر مسجد میں۔
الف: مسجد والے حضرات اپنی مسجد میں اذان وا قامت کے ساتھ باجماعت نمازوں کا
اہتمام رکھیں ،اگراذان وا قامت کوترک کیا جاتا ہے تو وہ تارک سنت گھہریں گے۔ رسول اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک مسلمانوں کا اس پڑمل ہے، کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ مسجد میں اذان وا قامت کے بغیر ہی جماعت کر لی گئی ہو، حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ مسجد میں اذان وا قامت کے بغیر ہی جماعت کر لی گئی ہو، حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ مسجد میں اذان وا قامت کے بغیر ہی جماعت کر لی گئی ہو، حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ

(٢) ابو داؤد مع تعليق الالباني: باب ترك الاذان في العيد: ١٥٥٠. حسن صحيح

رسول التُعلِينَةِ نے ہمیں ہدایت سے بھر پورسنتیں سکھلائی ہیں،ان میں سے ایک سنت مسجد میں نماز (باجماعت) پڑھنا ہے جس میں اذان دی جاتی ہے(۱)

ب ، ج ، و ان تینوں صورتوں میں اذان وا قامت کا حکم اتنا تا کیدی نہیں ہے مسجر محلّہ کی اذان وا قامت بھی کا فی ہو سکتی ہے، تا ہم اذان وا قامت یا صرف ا قامت کہہ لی جائے تو اچھا ہے؛ البتہ مسجد میں اپنی تنہاء نماز پڑھنے والا اذان وا قامت کہنا چاہے تو آہستہ آواز سے اپنے آپ کہہ لے ور نہ تشویش کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، ذخیرہ نامی کتاب میں ہے کوئی شخص الیی مسجد میں واغل ہوجس میں مسجد والے جماعت کر چکے ہوں تو ایسا شخص بغیر جماعت کر چکے ہوں تو ایسا شخص بغیر جماعت کر چکے ہوں تو ایسا شخص بغیر جماعت کے تنہاء اذان وا قامت کے بغیر نماز پڑھ لے (۲)

حضرت اسور وعلقمہ کے سے مروی ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے گھر حاضر ہوئے ،
حضرت ابن مسعود کے خاصرین سے فرمایا: کیا تمہارے ساتھیوں نے نماز پڑھ کی ہے؟ ہم
نے عرض کیا نہیں ،اس پر حضرت ابن مسعود کے فرمایا: کھڑے ہوجاؤاور نماز پڑھاو ،اس موقع
پر ان حضرات نے اذان واقامت کے بغیر ہی نماز پڑھی (۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں:
ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے فیجھے اور اسود گواذان واقامت کے بغیر نماز پڑھائی،
بسااوقات وہ فرماتے: ہمارے لئے محلّہ کی اذان واقامت کا فی ہے (۴) سفیان کہتے ہیں:
ان حضرات کے لئے شہر کی اقامت کا فی تھی ایک اور روایت میں خود ابن مسعود کا فرمان
ان حضرات کے لئے شہر کی اقامت کا فی تھی ایک اور روایت میں خود ابن مسعود کے درائی سفیان کہتے ہیں:

ہے: شہر کی اقامت کافی ہوجاتی ہے (۵) (۱)مسلم: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى: ۹ ۱۵۱)

ma.mr/rالسعايه) السعايه)

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبه: باب من كان يقول يجزئه ان يصلى بغير اذان و لا اقامة: ٢٣٠٣ صحيح: اثار السنن ١/٥٤

<sup>(</sup>٣) السنن الكبير للبيهقي: باب الاكتفاء باذان الجماعة: ١٩٨٦

<sup>(</sup>۵) مجمع الزوائد : باب فيمن صلى بغير اذان : ١٩١٣ . مرسل صحيح : اعلاء السنن ١٣٤/٢

اسى طرح قضاءنمازول كى بھى يہى چارصورتيں ہوسكتى ہيں:

(الف): باجماعت اورمسجد میں (ب) باجماعت غیرمسجد میں (یعنی گھریا کھلے میدان میں )(ج) تنہاءمسجد میں (د) تنہاءغیرمسجد میں

یہاں بہ بات واضح رہے کہ نماز وں کا قضاء ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ اس لئے علی الاعلان اذان وا قامت کہہ کراس کوانجام دینا مناسب نہیں کیوں کہ اس راہ سے نماز وں کو قضا کرنے کی بُری مثالیں روز بروز قائم ہوتی چلی جائیں گی ، ہاں اگر ایسا کوئی غیر معمولی عذر پیش آگیا، جس کی بناء پر چارونا چار پوری جماعت ہی کی نماز قضا ہوگئی تواسے علی الاعلان ادا کرناسنت سے ثابت ہے چاہے مسجد میں ہویا غیر مسجد میں (1)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اللہ علی مشاللہ کی مشیت کے مطابق رات کا کچھ حصہ اللہ اللہ کی مشیت کے مطابق رات کا کچھ حصہ بھی گذرگیا، پھر آپ اللہ کی شیت کے مطابق رات کا کہی مسلم گذرگیا، پھر آپ اللہ کے شانہ کے اس وقت حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی ، پھر آپ اللہ نے نماز ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ اللہ نے نماز عصر پڑھائی، پھر

<sup>(</sup> ا )سعایه : ۲/۰ ا

<sup>(</sup>٢) ابو داؤ د مع تعليق الالباني : باب في من نام عن الصلوة :  $^{8}$  صحيح

ا قامت کہی تو آپؓ نے مغرب کی نماز پڑھائی ، پھر حضرت بلالؓ نے اقامت کہی تو آپ آپ آگئے۔ نے نماز عشاء پڑھائی (۱)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ قضاء نمازوں کے لئے بھی اذان وا قامت مسنون ہے،ایسے ہی میڈھی معلوم ہوا کہ متعدد نمازیں اگر قضاء نماز کے ایسے ہی میڈھی معلوم ہوا کہ متعدد نمازیں اگر قضاء نماز ول میں محض اقامت پراکتفاء کے لئے اذان وا قامت دونوں کہنی چاہئے اور بقیہ قضاء نمازوں میں محض اقامت پراکتفاء کر لینا بھی درست ہے۔

قضاء نماز تنہاء پڑھی جارہی ہوتوا سے بھی ادا نماز کے طریقہ پراذان وا قامت کہہ کر پڑھنا اچھا ہے تاہم یہ خیال ضرور رہے؛ کہ اگر مسجد میں تنہا قضاء نماز پڑھنی ہوتو اذان وا قامت دل ہی دل میں چیکے چیکے کہہ لے۔

رسول التوالية ارشاد فرماتے ہیں كہتم میں سے كوئی شخص نماز سے سوجائے یا نماز پڑھنی بھول جائے بھر گھرا كرنماز كى طرف كھڑا ہوجائے تو وہ اسے اسى طریقہ پر پڑھے ، جیسے وہ اسے اپنے وقت میں پڑھا كرتا تھا (۲) علامہ زیلعی شرح كنز میں فرماتے ہیں: ضابطہ بیہ ہے كہ ہر فرض ادا ہو یا قضاءاس کے لئے اذان وا قامت کہنی چاہئے خواہ تنہا پڑھے یا جماعت كے ماتھ (۳) مسافر کے لئے اذان وا قامت كا تھم

مسافر خواه تنها مهویا مسافرین کی جماعت مهو، ان کے لئے اذان وا قامت کہنا مسنون ومستحب ہے اوراذان وا قامت مهر دوکوترک کردینا مکروہ ہے، ہاں اذان ترک کرکے (۱) نسائی تحقیق الالبانی: باب الاجتزاء لذلک کله باذان واحدة والاقامة لکل واحدة منهما: ۲۲۲. صحیح لغیرہ. ترمذی: باب ماجاء فی الرجل تفوته الصلوات: ۱۷۹. اسناد لاباس به: نیل الاوطار: باب بیان انها الوسطی: ۱/۲۹

(٢) موطا امام مالك : باب النوم عن الصلوة : ٢٦

m1/r: «السعايه)

صرف اقامت پراکتفاء کرنا بلا کراہت درست ہے،اس کئے کہ اذان کا مقصداعلان اور غیر موجودلوگوں کو جمع کرنا ہے،حالت سفر میں چوں کہ تمام رفقاء حاضر ہی رہتے ہیں؛اس کئے اذان ترک کرنے میں کوئی مضا کھنہیں (1)

حضرت ما لک بن حویرث فرماتے ہیں: میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ بارگاہ نبوی
میں حاضر ہوا ہم آپ آپ آلیہ کے بہاں تھیم رہے، جب واپسی کا ارادہ ہوا تو نبی آلیہ نے ہم سے
فرمایا: جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان وا قامت کہو پھرتم میں کا بڑا شخص امامت کرے۔(۲)
عقبہ بن عامر سے مروی ہے: رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: پروردگار عالم اس
چروا ہے سے اظہار پسندیدگی فرماتے ہیں جو پہاڑکی چوٹی کے آس پاس بکریاں چرا تا ہے
(پھر نماز کا وقت آنے پر) اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں:
میرے اس بندے کو دیکھو نماز کے لئے اذان وا قامت کہتا ہے، وہ میرا خوف رکھتا ہے،
میرے اس بندے کو دیکھو نماز کے لئے اذان وا قامت کہتا ہے، وہ میرا خوف رکھتا ہے،

ان روایات سے معلوم ہوا کہ مسافر چاہے تنہاء ہو یا متعدد ہوں ،ان کے لئے اذ ان وا قامت کہنا پیندیدہ اوراحچھاہے۔

فائده

عورتوں پراذان وا قامت نہیں ہے ،اساء بنت برید کہتی ہیں: میں نے رسول پاکھائی کوفر ماتے سنا:عورتوں پر نہاذان ہے اور نہا قامت ہے(۴) (۱) سعایہ : ۲/۲

(٢) بخارى : باب من قال ليؤذن في السفر موذن واحد: ٢٢٨. ٢٣٠

(٣) ابو داؤ دتحقيق الالباني: باب الاذان في السفر: ٥٠١١

### اذان وا قامت کے شرائط وآ داب

الف: وقت كاداخل مونا

باتفاق فقہاءوقت سے پہلے اذان دیناورست نہیں کہ یہ چیز مقصداذان کے خلاف ہے اذان کا مقصد وقت کے آغاز کی خبر دینا ہے اور وقت سے بل اذان دینا مغالطہ کا باعث ہے ؟اس لئے وقت سے پہلے اذان دینامنع ہے،اگر قبل از وقت اذان دے دی گئی ہے تواعادہ ضروری ہے۔ البتة اذان فجركے بارے ميں ائمة ثلاثة وامام ابو يوسف كا كہنا ہے كہ وہ وقت سے قبل بھی (رات کے اخیر نصف حصہ میں ) درست ہے، ان بزرگان کا استدلال بعض ان روایات سے ہے، جن میں حضرت بلالؓ کاسحر کے وقت اذان فجر دینا منقول ہے، کیکن حق بات بیہ ہے کہاس اذان کاتعلق نماز فجر سے نہ تھا؛ بلکہ بیاذان وفت تہجد وسحر کی اطلاع کے لئے ہوا کرتی تھی جبیبا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ: بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ رو کے؛اس لئے کہوہ رات کواذ ان اس غرض سے دیتے ہیں کہ عبادت گذار حضرات لوٹ جائیں (یعنی کچھ دیراستراحت کرلیں تا کہ نماز فجر میں نشاط وچستی رہے )اور سونے والے حضرات بیدار ہوجائیں (اور تہجدا دا کرلیں یا روزہ کا ارادہ ہوتو سحری کھالیں ) (۱)اذانِ مٰدکور فجر کے لئے نہ ہوا کرتی تھی اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہاس اذان کے علاوہ نماز فبخر کے لئے علیحدہ طور پراذان کہی جاتی تھی؛ بلکہ جس ز مانے میں حضرت بلال ٹنماز فجر کے لئے جواذ ان کہا کرتے تھےاس کے بارے میں انہیں رسالت مآب عظیمہ کی جانب سے سخت تا کیزنھی کہوہ صبح صادق ہے قبل اذان بالکل نہ کہیں۔

متعددروایات میں ہے کہ سرور عالم اللہ نے حضرت بلال ؓ سے بیفر مایا تھا کہا ہے بلال ؓ صبح صادق سے قبل اذان نہ کہنا (۲)

<sup>(</sup>١) بخارى باب الاذان قبل الفجر: ٢٢١

<sup>(</sup>٢) صحيح و ضعيف ابو داؤ د تحقيق الالباني باب في الاذان قبل دخول الوقت: ٥٣٦. حسن

ایک دفعہ حضرت بلال ؓ نے غلط فہمی سے اذان فجر وفت سے پہلے ہی دے دی تھی تو اسے ساللہ نے ناطقی کا اعلان کرو کہ آپ اللہ نے ناطقی کا اعلان کرو کہ بندہ نیند میں تھا۔ (جس کی وجہ سے اذان قبل ازوقت کہدیا تھا)(۱)

ب: عربی زبان میں ہونا

الفاظ قرآنی کی طرح کلمات اذان وا قامت بھی خدائی انتظام کے تحت پورے ضبط واحتیاط کے ساتھ بربان عربی امت تک پہو نچے ہیں عبداللہ بن زید ٹا کوخواب میں فرشتے نے مکمل متوجہ کر کے کلمات اذان وا قامت سنائے تھے اور عبداللہ بن زید ٹے بارگاہ نبوی آئیسیہ میں بعینہ یہی کلمات دہرائے تھے، پھرآ ہے تھی کے کلم سے انہوں نے حضرت بلال ٹے سامنے یہی کلمات سنانے شروع کئے اور حضرت بلال ان کلمات کوئن سن کراذان کہتے رہے (۲)

اس اہتمام سے معلوم ہوتا کہ اذان حقیقت میں وہی کہلاتی ہے جومخصوص کلمات پر مشتمل ہواگران کلمات میں ردوبدل کیا جاتا ہے یاان کوفارسی یاکسی اور زبان میں ڈھالاجا تا ہے تو وہ شرعاً اذان نہیں کہی جاسکتی ہے (۳)

5: اذان وا قامت کے کلمات منقول ترتیب کے مطابق کیے جا کیں ،کلمات میں تقدیم وتا خیر ہوجائے تو دوبارہ ترتیب وارکہا جائے گا ،اذان وا قامت کے شروع ہونے سے آج تک ان کلمات میں ترتیب کو کموظ رکھا گیا ہے۔

**و:** موذن مسلمان ہو، عاقل و ہاتمیز ہو

کافراور بے عقل بچے کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں،اس لئے کہ اذان کامقصود وقت نماز کے نثر وع ہونے کی خبر دینا ہے،روایت میں ہے:اذان کے جاری ہونے سے قبل لوگ (۱)ابو داؤد تحقیق الالبانی: باب فی الاذان قبل دخول الوقت: ۵۳۲ صحیح

(٢) ابوداؤد تحقيق الالباني: باب كيف الاذان: ٩٩ صحيح

(<sup>m</sup>)السعايه: ١/٢

نماز کا کوئی خاص وقت مقرر کر کے جمع ہوجایا کرتے تھے(۱) بعدازاں ،اس کی جگہاذان نے لے لی ،معلوم ہوا کہ اذان کا بنیادی مقصد اوقات نماز کے آغاز کی خبر دینا ہے، اور بیلوگ (کا فرو بے عقل بچہ) ایسے ہیں ،جن کی خبر شرعاً نا قابل قبول ہے ، پس ان کی اذان کا بھی کوئی اعتباز نہیں ۔

6: فاسق اور دیگر غیر معتبر لوگوں کی اذان مکروہ ہے: ارشاد نبوی ہے: چاہئے کہ تمہارے بھطے لوگ تمہارے کے ادان کہیں۔(۲) ایک اورار شاد نبوی ہے، امام ضامن ہوتا ہے اور موذن بھروسہ مند ہوتا ہے،(کہلوگ اوقات نماز کے معاملے میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں)(۳)

عورت کااذ ان کہنا بھی مکروہ ہے کیوں کہ عورت کواپنی آ واز بلند کرنی پڑے گی جو شرعاً ممنوع ونا پسندیدہ ہے ، اساء بنت بریڈ کہتی ہیں : میں نے رسول اللّٰہ اَلِیْتُ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ عورتوں پر نہاذ ان ہے اور نہا قامت (۴)

و: کلمات اذان کے حرکات وسکنات اور مدات میں بے قاعدگی کی بیشی ، اور گلوکاری کا ساطر زاختیار کرنا مکروہ ہے ، حضرت ابن عمرؓ نے ایک موذن سے فر مایا تھا کہ قسم بخدا! میں تجھ سے خدا کے واسطے بغض رکھتا ہوں ؛ اس لئے کہ تو اذان میں گلوکاری کرتا ہے (۵) ہاں خالص خوش آ وازی اور آ واز میں عمدگی اذان اور قر اُت قر آن میں مطلوب ہے۔

ز: اذان کے بعد مسجد سے نماز پڑھے بغیر بلاعذ رنگل جاناممنوع ہے،حضرت ابو ہر ریاہً

<sup>(</sup>۱) بخارى: باب بدء الاذان: ۲۰۴

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد : باب من احق بالامامة: • ٩٥. سكت عنه

تر مذى باب ان الامام ضامن و المو ذن مؤتمن :  $2 \cdot 7$  سنده صحيح البانى (r)

السنن الكبرى للبيهقى 29 اتقدم تحقيقه $(^{\alpha})$ 

<sup>(</sup>۵)طبراني كبير: ٢٨٨٣ . حسن: مجمع الزوائد: باب اجرالمؤذن: ٩٠٩

ا کی موجود گی میں ایک شخص نے اس طرح کی حرکت کی تھی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: اس نے ابوالقاسم ایک کی نافرمانی کی ہے(ا)

**ح:** دوران اذان گفتگونه كرنا

اذان کے درمیان گفتگو و کلام میں مشغول ہوجانا،اذان کے مقصد میں خلل پیدا کرتا ہے،اس لئے پیطرزعمل درست نہیں،البتہا گر کوئی نا گہانی صورت پیش آئی تو دوران اذان مخضراً گفتگو کرنے میں کچھ حرج نہیں۔

عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بارش والے دن اپنے موذن سے فرمایا: جبتم "اشھد ان محمداً رسول الله" کہہ چکوتو" حسی علی المفلاح" نہ کہو بلکہ یوں کہو، لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھاو، بعض لوگوں کو حضرت ابن عباس نے نے مرایا: اس حضرت ابن عباس نے نے فرمایا: اس حضرت ابن عباس نے نے فرمایا: اس طرح کا حکم مجھ سے بہترین شخصیت نے بھی دیا تھا، (میں نے دوران اذان بیاعلان محض اس لئے کرایا کہ ) مجھے بینا پیند معلوم ہوا کہتم اس قدر بارش میں پانی اور کیچڑ میں چل کر آؤ۔ (۲) ابرا بہیم نحق سے منقول ہے کہ انہوں نے موذن کے دوران اذان گفتگو کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا: نہ میں اس کواس کا حکم دوں گانہ منع کروں گا، امام محمد قرمات بیں کہ: ہم تو بارے میں ارشاد فرمایا: نہ میں اس کواس کا حکم دوں گانہ منع کروں گا، امام محمد قرمات بیں کہ: ہم تو بیں مناسب سمجھتے ہیں کہ موذن اذان کے دوران گفتگو نہ کرے لیکن وہ کچھ کلام کر لیتا ہے تواس کی اذان میں نقص پیدانہیں ہوگا، یہی امام ابو حنیفہ گاقول ہے (۳)

<sup>(</sup>١)مسلم :باب النهي عن الخروج من المسجد اذا اذَّن المؤذن : ١٥٢١

<sup>(</sup>٢) ابو داؤ دتحقيق الالباني : باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة: ١٠ ١٨ صحيح

<sup>(</sup>m) كتاب الآثار امام محمدالمؤذن يتكلم في اذانه ۵۸

### كلمات اذان

اذان کے کلمات کی تعداد پندرہ ہے، کیونکہ درباررسول کے ہمہ وقتی موذن حضرت بلال ؓ اور حضرت عبداللہ بن زیڈ (جن کے خواب ہی کے ذریعہ اذان کا آغاز ہواتھا) کی اذان کے کلمات پندرہ ہی ہیں، ﷺ البتہ فجر کی اذان میں " حسی علمی الفلاح "کے بعد دود فعہ " الصلوة خیر من النوم" کا اضافہ کرنا چاہئے (۱)

**فائده:** اذان وا قامت کی تکبیرات اور بقیه کلمات کوساکن پڑھنا چاہئے۔

روایت میں ہے کہ اذان جزم ہے اور اقامت بھی جزم ہے (۲) تکبیرات پرزبر
بھی پڑھا جاسکتا ہے؛ اس لئے کہ زبر پڑھنے کی صورت میں اگر چہ خیرکلمہ یعنی راء پر حقیقت
میں سکون نہیں پڑھا جا رہا ہے؛ مگر اس صورت میں بھی اخیرکلمہ کوسکون کے تھم میں رکھا گیا ہے۔
وہ اس طور پر کہ اللہ اکبر کی راء کوساکن مان کر ملاکر پڑھنے کی صورت میں اس پر بعد
والے حرف کی حرکت (دوسرے اللہ اکبر کے ہمزہ کی حرکت) منتقل کی گئی ہے، گویا پہلے اللہ اکبر کی راء حکماً ساکن ہے (۳)

# اذان کی سنتیں

(١) ابو داؤدتحقيق الالباني: باب كيف الاذن: • • ٥ صحيح

(٢) مصنف ابن ابي شيبه : التطريب في الاذان : • ٢٣٩

(۳)سعایه: ۱۵ / ۱۵ . ۱۵

نابینالوگ تمہارے موذن ہوں (۳)

بلال گاانتخاب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زیر قرمایاتھا، بلال "تم سے زیادہ بلندآ واز ہیں (ا) حضرت ابو محذورہ واریاتھا۔ نے ان کی خوش آ وازی کی بناء پر موذن مقرر فرمادیاتھا (۲) مضرت ابو محذورہ والیاتھا تو کی چوں کہ اوقات کے ضبط و پہچان سے معذور ہوتا ہے، اس لئے اس کوموذن بنانا مناسب نہیں ،حضرت ابن مسعود "فرماتے ہیں: مجھے پہند نہیں کہ

البتہ نابینا آ دمی اگر ایسا ہے جس کونمازوں کے اوقات سے مطلع کرنے کے لئے افراد موجود ہوں تو پھر کوئی مضا کقتہ نہیں۔حضرت عبداللہ بن ام مکتوم شموذن رسول تھے اور نابینا تھے، وہ اذان اسی وفت کہتے تھے جب لوگ انہیں آگاہ کرتے کہ وفت ہوچکا ہے (۴)

(۳) موذن باوضو وباطہارت ہو،ارشاد نبوی ہے: باوضوآ دمی ہی اذان دے(۵) ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ اذان چول کہ نماز سے متصل ہوا کرتی ہے؛ اس لئے آ دمی باطہارت ہوکر ہی اذان کے(۲)

معلوم ہوا کہ بے وضوہونے کی حالت میں اذان کہنا مناسب نہیں ،اور بے وضوا قامت کہنا تواور زیادہ نامناسب عمل ہےاور بے شل اذان وا قامت کہنا تو سخت معیوب ہے۔(2) (۴) قبلہ رخ ہوکراذان کہی جائے ،حضرت عبداللّٰہ بن زیدؓ گوخواب میں فرشتے کے واسطے

<sup>(</sup>١) ابوداؤد: باب كيف الاذان: ٩٩٩ حسن صحيح

<sup>(</sup>٢)نسائي تحقيق الالباني : الاذان في السفر : ٣٣٣ صحيح

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبه : باب فى اذان الاعمى: ٢٢٢٦ رجاله ثقات : مجمع الزوائد : باب اذان الاعمى : ٢٠٩١ ا

<sup>(</sup>٣) بخارى : باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبر ٥ : ١٤٠)

<sup>(</sup>۵) ترمذى : كراهية الاذان بغير وضوء : ۲۰۰ مرفوعاً ضعيف موقوفا صحيح البدر المنير ۱/۳ ٣٩)

<sup>(</sup>٢) كنز العمال : في الاذان و الاقامة : ٢٥٩٥)

<sup>(2)</sup> مراقى الفلاح: ١ /٨٨

سے جواذان سکھلائی گئ تھی اس میں قبلہ رخ ہوکر ہی اذان کہنے کا تذکرہ ہے(۱)اور یہی معمول شروع زمانے سے آج تک چلا آرہا ہے۔

(۵)اذ ان حالت قیام میں دی جائے ،رسول الله الله علیہ نے بلال ؓ سے فر مایا: کھڑے ہوجاؤ اور

اذان کہو(۲)حضرت عطاءفر ماتے ہیں: بےعذر بیٹھ کراذان دینا مکروہ ہے (۳)

(٢) دوران اذان انگلیاں کانوں میں دی جائیں ،رسول الله علیہ فی حضرت بلال کو

کانوں میں انگلیاں رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا پیطریقہ بلند آ وازی میں معاون ہے۔ (۴)

(۷) کلمات اذان گھہر گھہر کر کہے جائیں اور ہر دوکلمات کے درمیان فصل کیا جائے ،

رسول الله علیقی نے حضرت بلال ؓ سے فر مایا : حب تم اذان کہوتو تھہر تھہر کر کہواور ا قامت کہوتو جلد جلد کہو(۵)

(۸) حسى على الصلوة، حسى على الصلوة مين چېركودائين جانب اور حسى على الفلاح، حسى على الفلاح مين چېركوبائين جانب همايا جائ (٢)

(۹)اذان وا قامت کے درمیان نماز کے وقت مشحب کی رعایت رکھتے ہوئے اتنا فاصلہ رکھا

جائے کہ مصلیان مسجدا پنی ضروریات سے نمٹ کر جماعت میں حاضر ہوسکیں ،رسول التعاقب

نے حضرت بلالؓ سے فر مایا: اپنی اذ ان وا قامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے والاکسی

<sup>(</sup>١) ابو داؤد تحقيق الالباني : باب كيف الاذان : ٧ • ۵ صحيح

<sup>(</sup>٢) بخارى : باب بدء الاذان : ۲۰۴

<sup>(</sup>m)السنن الكبرى للبيهقى : باب الاذان راكباو جالسا: ١٩١٧

<sup>(</sup>٣) السنس الكبرى للبيهقى باب وضع الاصبعين في الاذنين : ٩٣٠ ا صحيح : امام حاكم تغليق التعليق : باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>۵) ترمذى : باب التوسل فى الاذان : ١٩٥ ا . المستدرك مع تعليقات الذهبى : باب فضل الصلوات الخمسة : ٧٦٠ صرف ايكراوي مطعون بـ.

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب سترة المصلى: ١١٣٤)

عجلت کے بغیرا پنے کھانے سے فارغ ہوجائے اور ضرور تمند باطمینان اپنی ضرورت پوری کرلے(۱)

(۱۰) اذ ان پراجرت نه لی جائے ،رسول الله الله فیلیکی نے حضرت عثمان بن العاص ﷺ ایسے موذن کا تقرر کر وجواذ ان پراجرت نه لیتا ہو (۲)

تاہم اگر موذن ایسا ہو کہ دیگر ذرائع سے ہونے والی آمدنی اس کے گذارہ کے لئے ناکافی ہوجس کی بناپر وہ اذان پراجرت لیتا ہے اوراس کا حساس یہ ہو کہ اگراس کی آمدنی کفایت کے بقدر ہوتی تو وہ اذان پراجرت نہ لیتا تو ایسے موذن کے بارے میں علاء کا خیال ہے کہ اس نے ایک تو اذان کی عبادت اور دوسرے اس کے ممن میں اہل ایک میں دوعبادتیں کیجا کرلی ہے ، ایک تو اذان کی عبادت اور دوسرے اس کے ممن میں اہل وعیال کی پرورش کی سعی و محنت ، ارشاد نبوی ہے: اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے (س)

(۱۱) بہتر یہ ہے کہ جس نے اذان کہی وہی اقامت بھی کے ، زیاد بن حارث صدائی ٹر کہتے ہیں:
جھے آپ اللہ نے افغال نے افغال کے کا حکم فر مایا: میں نے اذان کہی ، پھر بلال نے اقامت کہنی علی ہو تا ہوں کہتے ہیں اور جواذان کہی ہو بلال نے اقامت کہنی علی ہو اور جواذان کہو ہی اقامت بھی علی ہو لے (۲۲) تا ہم اذان کوئی اور کہتا ہے اور اقامت کوئی اور تواس میں بھی کوئی مضا گفتہ ہیں ، اسلام کی اذان اول حکم نبوی ایسی سے حضرت بلال نے کہی تھی اور اقامت خودصاحب خواب عبداللہ بن زیر نے کہی تھی (۵)

<sup>(</sup>١)المستدرك: باب فضل الصلوات الخمسة: ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) ابو داؤ دتحقيق الالباني : باب اخذ الاجر على التاذين : ١ ٥٣ صحيح

<sup>(</sup>۳)شامی : ۲۱۲/۳

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه تحقيق محمد فواد الباقي : باب السنة في الاذان : ١ ١ ك صالح . سكت عليه ابو داودٌّ

<sup>(</sup>۵)الدراية: ١/٥/١

#### اذان وا قامت كاجواب دينا

اذان وا قامت كلمات من كران كواس طرح دبرانا مسنون ب؛ البته "حسى على الصلوة" اور" حيى على الفلاح "كجواب ميس " لا حول و لا قوة الا بالله 'كهنا چا بيخ بحقق ابن بهام كار بحان السجانب به كه "حيى على الصلوة" "حيى على الفلاح "كجواب ميس انهى كلمات كود بران كي بعد "لاحول لا قوة الا بالله "پر هنا چا بيئ كمات كود بران كي احاديث پمل به وجاتا به، كول الا بالله "پر هنا چا بيئ كمات كو جبتم موذن كواذان كهته بوئ سنوتو جيس وه كهدر با كه بعض احايث ميس به مضمون به كه جبتم موذن كواذان كهته بوئ سنوتو جيس وه كهدر با المحف احراك كهورا المحسلاة، حيى على المصلاة، حيى على المحلاة ، حيى على المحلاة ، حيى على المحلاة ، و يعن المحلاة ، حيى على المحلاة ، و يعن الفلاح "كجواب ميس المحل المحلية في درول و لا قوة الا بالله "كانذكره فر مايا (۲) اقامت ميس "قد كرواب ميس "لا حول و لا قوة الا بالله "كانذكره فر مايا (۲) اقامت ميس "قد قامت المصلوة "كهور و درود ير هي مين خوالا" أَقَامَهَا اللَّهُ وَاَدَامَهَا "كهه (۳) اذان كه بعدرسول المنافية يردرود ير هي مين سنن والا" أَقَامَهَا اللَّهُ وَاَدَامَهَا "كهه (۳) اذان

اللهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ السَّالِ السَّالِ المَّمَلِ لِكَارَاور كَمُرَى مُونَ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ والْفَضِيلَةَ والله نما زكرب! مُحَمَّقَتُ وسيله اور وَ ابْعَثُهُ مَقَاماً مَحُمُو دَّاالَّذِي وَعَدُ تَّهُ (٣) فضيلت عطا فرما اور انهيں مقام محمود عطافر ما إنَّكَ لَا تُخُلِفُ الْمِيْعَادَ. (۵) جس كا تونيان سے وعدہ كياہے، بشك

تو وعده کی خلا ف ورزی نہیں کرتا۔

<sup>(</sup>١)بخارى باب مايقول اذا سمع المنادى : ١ ١ ١ (٢)مسلم: باب استحباب القول مثل قول المؤذن: ٢ ٨٥ (٣)ابو داؤد : باب ما يقول اذا سمع الاقامة : ٥٢٨.سكت عنه

<sup>(</sup>۴) بخارى : باب الدعاء عند الند اء: ۴ ا ۲ (۵) السنن الكبرى للبيهقى : باب مايقول اذا فرغ من ذلك : 9 • • ۲ : تفرد بها محمد بن عوف الطائي وهو ثقة : مسند احمد تحقيق شعيب ارانؤوط : ١ ٢٨ ١ ١

احادیث میں اس درودود عا کا فائدہ عظیمہ بیہ تلایا گیا ہے کہ اس عمل کی برکت سے روز قیامت رسالت مآب ایسی کی شفاعت نصیب ہوگی۔

#### ا قامت كابيان

ا قامت کے کلمات کی تعدادسترہ ہے، حضرت ابو محذورہؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ نے مجھ کوا قامت کے کلمات سکھلائے (۱) موذن رسول اللہ ﷺ حضرت بلال ٹیمز عبداللہ بن زید کی اذان واقامت دودوکلمات پر مشتمل ہوا کرتے تھے یعنی ایک ہی جیسی ہوا کرتی تھی (۲) ☆

# دوران ا قامت قوم کب کھڑی ہو؟

احادیث سے اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم کوامام کی آمدسے بل کھڑ نے ہیں ہونا چاہئے ، چنا نچ ارشاد نبوی ہے: جب نماز قائم کی جانے گئے قوجب تک جھے دیکھ نہ لوکھڑ ہے مت ہو (۳)

ایک دفعہ حضرت علی مسجد کی طرف نکلے، دیکھا کہ لوگ کھڑ ہے ہو کر آپ گا انتظار کررہے ہیں ، اس پر آپ ٹے ارشا دفر مایا: کیا بات ہے؟ میں تم کو چیرت زدہ کھڑ ہے ہوئے دیکھ رہا ہوں (۴)

<sup>(</sup>١) ترمذى تحقيق الالبانى: الترجيع في الاذان: ١٩٢. صحيح

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن ابى شيبه : من كان يشفع الاقامة: ١ ١ ١ ١ . طحاوى : باب الاقامة كيف هو : ٨٢٣ صحيح : آثار السنن ١ / ٥٢

کٹ کلماتِ اقامت امام مالکؒ کے نزدیک اہیں ،ان کے نزدیک سوائے تکبیر کے ہرکلمہ کو،ا قامت میں ایک بار کہنا ہے اور امام شافعیؒ واحمدؒ کے نزدیک کلماتِ اقامت کی تعداد گیارہ ہے ان کے یہاں تکبیر کے علاوہ قد قامت الصلوۃ کے کلمات کو بھی دوبار کہنا ہے اور باقی کلمات کو ایک بار۔الفقہ الاسلامی ۱/ ۱۹۲وما بعدها

<sup>(</sup>m) بخارى : باب متى يقوم الناس : ٢٣٧

 $<sup>^{(4)}</sup>$ مصنف ابن ابي شيبه : باب في القوم يقومون اذا اقيمت الصلوة :  $^{(4)}$ 

فقہاءحفیہ نے اس بارے میں جوتفصیل کھی ہے، وہ بیہ ہے کہا گرامام وموذ ن اور مصلی حضرات مسجد میں صف بندی کئے بیٹھے ہوئے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ مکبر جب حی علی الصلوة حی علی الفلاح پر پہنچے توامام اور قوم کھڑی ہوجائے پھر جب مکبر قد قامت الصلوة کہنے لگے توامام رکعت باندھ کرنماز شروع کردے ،اس لئے کہ مکبر نماز کھڑی ہو چکنے کی خبر دے رہا ہے اور بیخبر مکمل معنول میں سچی اسی صورت میں کہلائے گی جب کہ امام نے واقعۃً اس بول کے ختم ہونے سے پہلے پہلے نماز شروع کردی ہواوراگرا قامت کے موقع پر امام موجوز نہیں اور وہ مصلیوں کے پیچھے سے آر ہاہے تو مسلہ بیہ ہے کہ وہ جیسے جیسے صفول سے آگے بڑھ رہاہے ویسے ویسے وہ صف والے کھڑے ہوتے چلے جائیں (۱)

# جمعه کی اذ ان ثانی کا جواب دینا

جمعہ کی اذان ثانی کے بارے میں عام حنفیہ کا رجحان پیہ ہے کہ دل ہی دل میں جواب دیا جائے ، زبان سے نہ کہے ، کیوں کہ حدیث میں ہے: جب امام خطبہ کے لئے نکل جائے تو نہ کوئی نماز کی گنجائش ہے نہ کلام کی۔

تا ہم اگرزبان سے جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دے دیاجائے تب بھی کوئی حرج نہیں،حضرت معاویہؓ کے بارے میں منقول ہے کہآ یؓ نے جمعہ کے روزمنبر پر بیٹھ کراذان ثانی کا جواب کہا تھا(۲)مفتی رضاءالحق صاحب فرماتے ہیں کہ:احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق اذ ان کا جواب دینا سنت ہےاور جمعہ کی اذ ان ثانی بھی اذ ان ہونے میں برابر ہے؛لہذااس کا جواب دینا بھی سنت ہوگا (۳)

<sup>(7)</sup>بخاری :باب یؤذن الامام علی المنبر اذا سمع النداء: (7)

<sup>(</sup>m) فتاوى دار العلوم زكريا ٥٣٥/٢

### شرا نظنمازسات ہیں

(۱) بدن کا پاک ہونا (۲) کیڑےکا پاک ہونا

(٣) جگه کا پاک ہونا (۴) ستر عورت ہونا

(۵) قبلدرخ ہونا (۲) نیت کرنا

(۷)نماز کاوفت ہونا

# شرائطنماز

شرائط نمازسات ہیں:(۱) بدن کا پاک ہونا(۲) کپڑے کا پاک ہونا(۳) جگہ کا پاک ہونا(۴) سرعورت ہونا(۵) قبلەرخ ہونا(۲) نیت کرنا(۷) نماز کا وقت ہونا

(1) بدن کا پاک ہونا ،نجاست حکمی سے بدن کے پاک ہونے کا مطلب بے وضو اور جنبی نہ ہونا ہے، ارشاد ربانی ہے: اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھوتو اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھولوا ورسر پرمسح کرلواور پاؤلٹخنوں تک دھولوا وراگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو عنسل کرکے یاک ہوجاؤ۔(1)

حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ اللہ اللہ بھی نماز فجر شروع کررہے سے اچا نک اپنے دست مبارک سے لوگوں کو اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو (اتنا اشارہ کر کے آپ اللہ تشریف لے گئے ) پھر اس حال میں آئے کہ آپ اللہ کے سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے، آپ اللہ نے لوگوں کونماز پڑھائی اخیر میں فرمایا: میں بھی انسان ہوں، مجھے جنابت لاحق ہوگئ تھی (۲)

ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے حدث لائق ہوگیا ہو یہاں تک کہ وہ وضوکر لے (۳) بدن کے ایک حصہ یعنی عضو مخصوص پر مذی کے لگ جانے کی صورت میں رسول اللہ اللہ اللہ فیصلہ کا یہ فرمان موجود ہے، کہ عضو مخصوص کودھولیا جائے اوروضو کرلیا جائے (۷) مستحاضہ کے بارے میں فرمان نبوی ہے: خون کودھولے پھراس کے بعد نماز پڑھے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) مائده: Y

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد تحقيق الالباني: باب في الجنب يصلى بالقوم: ٢٣٦ صحيح

<sup>(</sup>٣) مسلم باب و جوب الطهارة للصلوة : ٥٥٩

<sup>(4)</sup>بخاری باب غسل المذی و الوضوء منه: (4)

<sup>(</sup>۵)(بخارى:باب غسل الدم: ۲۲۸)

الف: نمازی کے بدن کے کپڑے کا کوئی کنارہ یااس کے عمامہ کا کوئی گوشہ نجاست وگندگی پر بڑا ہوا ہوتو تھکم ہیہ ہے کہ اگر اس کنارہ یا گوشے کا تعلق مصلی کے بدن اور سرسے اتنا قوی ہے کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ کنارہ وگوشہ بھی حرکت کرنے گئا ہے تو ایسامصلی نا پاک کپڑے کو پہن کرنماز پڑھنے والا قرار پائے گا (۴)

ب: ناپاک کپڑانمازی کے سرکے اوپرلٹکا ہوا ہے،اس طور پر کہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ لٹکا ہوا کپڑااس کے کندھے پر آ جاتا ہے تو ایسا آ دمی ناپاک کپڑے کواپنے کندھے برڈال کرنمازیڑھنے والا کہلائے گا(۵)

وضاحت چندفروعی مسائل ذکر کئے جاتے ہیں:

<sup>(</sup> ا )مدثر : ۴

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه تحقيق الالباني: باب الصلاة في الثوب: ٥٣٢

<sup>(</sup>m) بخارى باب غسل الدم ٢٢٧

 $<sup>\</sup>Upsilon \bullet / 1$  : هندیه  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>۵)هندیه ۱/۲۳

ج: کوئی گدّ اایسا ہے جس میں ناپاک روئی جمری ہوئی ہے،البتہ اوپر کا کپڑا دونوں جانب سے پاک ہے تو امام محراً کے نزدیک ایسے کپڑے میں نماز درست ہے اورامام ابو یوسف ؓ کے یہاں درست نہیں،(۱)

کیٹروں کی یا کی کا حکم سورۃ مدثر کی آیت: ۴ سے ثابت ہوا تو جگہ کی یا کی کا حکم بھی اس کے ذر بعیہ معلوم ہوگیا ، رسول اللہ نے گوبر خانے میں ، جانوروں کی ذبح گا ہ اور اونٹوں کے باڑ میں نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے(۲) فقہاء کرام نے اس شرط کی روشنی میں بہت سارے مسائل اخذ کئے ہیں: جن میں سے چندیہ ہیں:

الف: کوئی شخص ایک ایسے فرش یا چا در پرنماز پڑھ رہاہے جس کے ایک حصہ پرنجاست لگی ہوئی ہے تو تھم یہ ہے کہا گراس کے قدموں اور سجدوں کی جگہ پاک ہے تو نماز ہوجائے گی ور نہیں (۳)

ب: کوئی شخص باریک کپڑانایا ک زمین پر بچھا کرنماز پڑھتا ہے تو حکم یہ ہے کہا گر وہ کپڑاستر پیثی کےلائق ہے کہا گراہے پہن لیاجائے تو اعضاءمستورہ نظرنہیں آئیں گے،توایسے کیڑے کونایاک زمین پر بچھا کرنمازیڑھنے والانایاک جلدینمازیڑھنے والانہیں کہلائے گا(م) ج: کوئی شخص جوتے چیل یہن کرنا پاک جگہ پر نماز پڑ ھتا ہے تو حکم یہ ہے کہا گر وہ انہیں اتا رے بغیر ہی نا پاک جگہ پر گھہر کرنما زیڑ ھتا ہے تو اس کی نما زنہیں ہوگی کیونکہ وہ براہ

<sup>(</sup>۱)فتاوی خانیه: ۱/۲۳

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه تحقيق الالباني: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة: ٢٣١. ضعيف. صحح الحديث ابن السكن و امام الحرمين فينظر في تصحيحهما . فتح الغفار كتاب الصلاة  $\Lambda \Gamma/\Delta$ 

<sup>(</sup>۳) هندیه : ۲/۱۱

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)سعایه: ۲ / ۲۱

راست نا پاک جگہ پراپنے قدموں کور کھنے والا قرار پائے گا اورا گروہ جوتے چپل اتاردے پھران پراپنے قدموں کور کھے تواس کی نماز درست ہوگی اور بیاس طرح ہے کہ جیسے کوئی پاک کپڑے کونا پاک زمین پر بچھا کرنماز پڑھ رہا ہو(1)

(٣) ستر عورت ہونا: نماز میں اعضاء مستورہ کا چھپانا مرد وعورت کے ذمہ فرض ہے بلا عذر بر ہند ہونے کی حالت میں نماز درست ہی نہیں ہوتی ،اللّٰہ تبارک وتعالی ارشاوفر ماتے ہیں: اے بنی آ دم! ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو(۲) با تفاق مفسرین یہاں زینت سے مراد کپڑے اورستر پوشی کی غرض سے ان کا پہننا ہے۔ رسول اللّٰه عَلَیْتُ ارشاوفر ماتے ہیں کہ بالغہ عورت کی نماز ڈویٹھ اوڑھے بغیر قبول نہیں کی جاتی (۳)

### ستر بوشی کے حدود

الف: مرد کاسترناف کے بنچ سے گھٹے تک ہے، یعنی گھٹنا تو ستر میں داخل ہے ناف داخل نہیں، حضرت علی سے منقول ہے کہ رسول اللّقافِیہ نے ارشاد فر مایا: گھٹنا ستر میں سے ہے (۷)
رسول اللّقافِیہ کا ارشادگرا می ہے کہ ناف کے بنچ سے گھٹے تک کا حصہ آدمی کے ستر میں سے ہے (۵)
حدیث اول سے معلوم ہوا کہ گھٹنا ستر کا حصہ ہے اور حدیث ثانی سے معلوم ہوا کہ
ناف ستر کا حصہ نہیں ۔ مرد کے لئے نماز میں اس کے علاوہ باقی حصہ بدن کا چھپانا فرض اور ضروری نہیں ہے، تا ہم پیٹ اور مونڈھوں کے کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز بڑھنا شاکستگی اور آ داب نماز کے خلاف ہے اس سے احتیاط کرنی جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) السعايه: ۲۱/۲

<sup>(</sup>٢) اعراف: ١٣

<sup>(</sup>m) ترمذي باب ماجاء لاتقبل صلوة المرأة الا بخمار ٣٧٧. حسن امام ترمذي

<sup>(</sup>م) دارقطني : باب حد العورة التي يجب سترها  $1 \cdot 9$  . ضعيف صالح للاعتضاد . اعلاء  $(7 \cdot 1)$ 

<sup>(</sup>۵) دارقطني:باب حـد الـعورـة : ٩٩٨. • • ٩ مسنـد احـمـد : مسند عبد الله بن عمروٌ تحقيق شعيب الارنؤوط: ٧٤٥٢ . حسن

رسول التعلیقی نے ارشادفر مایا: آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ بڑھے(اس طور پر کہ)اس کے کندھے پر کپڑا کا کوئی حصہ نہ ہو(ا) ایک جگہ اور ارشادہ ہے: جب کپڑا کشادہ ہوتو اسے بدن پر خوب اچھی طرح لیبیٹ لواور اگر تنگ اور چھوٹا ہوتو اس کوتہ ببند کے طور پر پہن لو(۲) آزاد عورت کا مکمل بدن سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے ستر میں داخل ہے۔

ارشادخداوندی ہے:عورتیں اپنی زینت نہ ظاہر کریں ،گر جوخود بخو د ظاہر ہوجائے ( یعنی چہرہ اور متھیلی ) (۳ ) رئیس المفسرین حضرت ابن عباس ٌفر ماتے ہیں: چہرہ اور ہاتھ خود بخو د ظاہر ہوجاتے ہیں اس لئے وہ عورت میں داخل نہیں ہے، (۴)

رسول الله علی نے ایک موقع پر حضرت اساء بنت ابی بکر سے فر مایا: اے اساء! عورت جب بالغہ ہوجائے تو اس کے لئے زیب نہیں دیتا کہ اس (کے جسم) سے سوائے اس کے اور اس کے کوئی اور چیز نظر آئے اور آپ علیہ نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فر مایا (۵)

راجح قول کے مطابق عورت کا قدم بھی ستر میں داخل نہیں ہے، اسلئے کہ قدم بھی چرے اور ہتھیلیوں کی طرح چلنے پھرنے کے دوران خود بخو د ظاہر ہوجاتے ہیں ، ان کو چھپانے کا حکم مشقت کا باعث ہے اور مشقت میں ڈالنا شریعت کا مزاج نہیں ،ارشادر بانی ہے:اوراس نے تم پردین میں کوئی مشقت اور تنگی نہیں رکھی (۲)

<sup>(</sup>١) بخارى: باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه: ٣٥٩

<sup>(</sup>٢) بخارى : باب اذا كان الثوب ضيقا : ٣٢١

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ١٣

<sup>(</sup>٣)السنن الكبرى للبيهقى : باب ماتبدى المرأة من زينتها : ١٣٩٢١ . مصنف ابن ابي شيبه : باب في قوله تعالى والايبدين زينتهن : ١٨٢٨١ صحيح . سلسلة الاثار الصحيحه : ١٦٣

<sup>(</sup>۵) ابوداؤ د تحقيق الالباني : باب فيما تبدي المرأة من زينتها : ۲ · ۱ ، ٢. صحيح

<sup>(</sup>۲)سوره حج: ۸۷

ہاں نماز کی حالت میں قدم بھی ڈھکے رہیں تو بہتر اور مستحب ہے،حضرت امسلمہ اُ نے رسول اللہ اللہ اللہ سے دریا فت کیا کہ: کیاعورت تہبند کے بغیر محض کرتے اور ڈوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے تو آپ آلیہ نے ارشا دفر مایا: ہاں جب کہ کرتا اتنالمبا ہو کہ دونوں قدموں کی پشت کوڈھانک لے (۱)(۲)

اعضاءستر میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ تین تنہیج پڑھنے کی مدت کے بقدر نماز میں کھلا رہا تو نماز درست نہیں ہوتی جیسے مرد کے عضومخصوص کا یا کو لہے کا، یا ران کا یا عورت کے پیٹ یا پیٹھ یا ہاتھ کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا ہوتو نما ز درست نہ ہوگی ، کیوں کہ شریعت کے بہت سارے احکام میں چوتھائی حصہ کو مکمل حصہ کے قائم مقام رکھا گیا ہے مثلاً سرکے چوتھائی حصہ برمسح کرنے والاشر عاً سرکامسح کرنے والاکہلا تا ہے،حالت احرام میں کسی نے سرکا چوتھائی حصہ مونڈلیا تو اس پر کممل سر کے بال مونڈ نے کا جر مانہ لازم ہوتا ہے، حالت احرام سے باہر نکلنے کے لئے مناسک حج وعمرہ کی تنکیل کے بعد کوئی شخص بجائے مکمل سر کے بال مونڈ نے کے چوتھائی حصہ کے بال مونڈ لیتا ہے تو وہ شرعاً احرام سے باہرآ جا تا ہے اور حلال ہوجا تا ہے،ان نظائر کی روشنی میں فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہاعضاءستر میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا تو گویا ممل عضو ہر ہندرہ گیا اورستر پیثی کے خدائی اور نبوی حکم پر عمل نہیں ہوسکا، پس نمازنہیں ہوگی ،البتۃ اگر کسی کے پاس کیڑا بالکل موجودنہیں ہے اور نہوہ اس کی فراہمی پر قادر ہے تو ایسا شخص بر ہنہ ہی نماز پڑھ لے گا ، ہاں بہتریہ ہے کہ بیڑھ کہ اشارہ ے نماز کی ادائیگی کرے ،حضرت ابن ےعباس ؓ ارشاد فر ماتے ہیں : جوآ دمی کشتی میں نماز پڑھے یا جونگا نماز پڑھےوہ بیٹھ کرنماز پڑھے(۳)

<sup>(</sup>١)المستدرك مع تعليقات الذهبي :باب التامين : ٩١٥. صحيح

<sup>(</sup>۲) نوٹ:عورت کے ستر کی کیفھیل نماز کے اعتبار سے ہے،غیرنماز میں فقہاء کرام نے زمانہ کے بگاڑ کے وجہ سےعورت کے چېرے اور ہتھیلیوں کو بھی چھیانے کا تھم دیا ہے۔معارف القرآن:سورۃ نور وسورہ احزاب

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: باب صلاة العريان: ٥٢٥ م صالح ومعتبر: اعلاء السنن ٢٢/٢ ا

فائدہ: بیرون نماز جس طرح انسان کا اپنے جسم سے کوئی پردہ نہیں اسی طرح اندرون نماز بھی انسان کے بدن کا کوئی حصہ اس کے قق میں ستر نہیں ، پس اگر دوران نماز نمازی کی نگاہ کرتے یا جبہ کے شگاف سے خود اپنے ستر پر پڑجائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ، البتہ اس کا اہتمام ہو کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی صورت میں آ دمی اچھی طرح گھنڈی یا کا نٹا لگالے تا کہ بینو بت پیش نہ آئے اور نماز کا خشوع متاثر نہ ہو، حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک شکاری آ دمی ہوں تو میں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ارشا دفر مایا: ہاں اس کو گھنڈی لگا لواگر چہ کا نٹے کے ذریعہ کیوں نہ ہو(۱) اسی طرح ستر پوشی کے باوجود اٹھنے کے وقت یا بیٹھنے کے وقت نیچے کی جانب سے ہو(۱) اسی طرح ستر پوشی کے باوجود اٹھنے کے وقت یا بیٹھنے کے وقت نے کی جانب سے سترکا کوئی حصہ کسی کونظر آ جائے تو اس سے بھی نمازی کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے۔
سترکا کوئی حصہ کسی کونظر آ جائے تو اس سے بھی نمازی کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے۔
سترکا کوئی حصہ کسی کونظر آ جائے تو اس سے بھی نمازی کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے۔
سترکا کوئی حصہ کسی کونظر آ جائے تو اس سے بھی نمازی کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے۔
سترکا کوئی حصہ کسی کونظر آ جائے تو اس سے بھی نمازی کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے۔
سترکا کوئی حصہ کسی کونظر آ جائے تو اس سے بھی نمازی کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے۔
سترکا کوئی حصہ کسی کونظر آ جائے تو اس سے بھی نمازی کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہوتے کے ساتھ نماز پڑھا

ہن بن سعد الساعدی سے مروی ہے کہ توں بی تریہ ایک کے ساتھ ممار پڑھا کرتے تھے، (اس کرتے تھے اورلباس وگذارہ کی تنگی کی وجہ سے جیسے تیسے تہبند باندھ لیا کرتے تھے، (اس صور تحال کی بناپر نماز میں شریک ہونے والی )عور توں سے کہدیا گیا کہ اپنے سروں کواس وقت تک نہا ٹھاؤجب تک کہ مردسید ھے نہیں جائیں (۲)

<sup>(</sup>۱) مستندرک حیاکتم منع تنعیلیقات الذهبی باب التامین : ۱۳ و صحیح) نوث: بعض فقهاء کاقول بیه ہے کہ بحالتِ نمازا پناستر دیکھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے،اس لئے اس سےاحتیاط کی ضرورت ہے( فناوی دار لعلوم زکریا ۱۰۳/۲) (۲) بخاری:باب اذا کان الثوب ضیقا : ۳۲۲

<sup>(</sup> $^{m}$ ) ابو داؤ دتحقیق الالبانی: باب رفع النساء اذا کن مع الرجال روو سهن من السجدة:  $^{n}$  صحیح ( $^{m}$ )  $^{n}$   $^{n}$ 

ننگےسرنمازنہیں پڑھی، عام حالات میں اورنماز کےموقع پرٹو پی پہننااحادیث وآ ٹارصحابہاور تعامل سلف سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اسے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ایکنے سفید ٹو پی پہنا کرتے تھے(۱)حضرت عبداللہ بن عباسؓ سےروایت ہے کہاللہ رسول کیلیکے ٹو پی پہنا کرتے تھے تمامہ کے نیچ بھی اور عمامہ کے بغیر بھی (۲)علامه ابن قیم نے نقل فرمایا کہ بھی آپ علیہ السلام عمامہ کے بغیر بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے(۳) حضرت انس بن مالک ؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیلہ اکثر اوقات اپنے سر مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتے تھ(۴) حضرت ابوقر صافہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے ٹو بی پہنائی اور فرمایا اسے یہنے رکھنا (۵) حضرت ابرا ہیمنخعی ُفر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹوپیاں پہنے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے(۲) قطب ربانی محبوب سجانی عبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں: لوگوں کے درمیان سر کھولنا مکر وہ ہے( ۷ )علامہ زاہدالکوثری فر ماتے ہیں اللہ کے رسول جائیاتی سے بے عذر سرکھلارکھنا کہیں ثابت نہیں ،لہذانماز میں سرکھلا رکھنے کوسنت قرار دے کرنبی کیا ہے۔ کی اقتدا کیسے کی جاسکتی ہے، یہ توعیسائیوں کاطریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادت میں سروں کوکھلار کھتے ہیں (۸) (۵) قبلەرخ ہوتا،ارشادر بانی ہے: جہاں کہیں ہوا پنا چہرہ بیت اللّٰد کی طرف نماز میں کرو(۹) جو خض کعبۃ اللہ کےروبرونمازیڑھ رہاہےاس کے لئے کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد۵/۱۲۱\_دارالريان

<sup>(</sup>٢) روياني وابن عساكر بسند ضعيف بحواله مرقاة المفاتيج: كتاب اللباس،٣٣٣٣

<sup>(</sup>۳)زادالمعاد،ا/۳۵افصل فی ملابسه

<sup>(</sup>٤٨) شعب الايمان فصل في اكرام الشعر ٦٣٦٣

<sup>(</sup>۵)أمجم الكبيرللطبراني. كتاب الجيم ،باب جذرة بن خيشة

<sup>(</sup>٢)مصنف عبدالرزاق، باب الرجل يسجد لا يخرج يديه: ا ١٥٧

<sup>(</sup>۷)غنية الطالبين ا/١٣١

<sup>(</sup>٨) مقالات الكوثري ١٤٦٤ في دارالعلوم زكريا ٢/ ١٨٨ - ١٨٨

<sup>(</sup>٩)البقره: ١١٥

اور جوشخص کعبۃ اللّٰہ کا براہ راست مشاہدہ کرنے والانہیں ہےاس کے لئے کعبۃ اللّٰہ کی سمت کی طرف رخ کرلینا کافی ہے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول التُولِيَّةِ نے ارشا دفر مایا: متجدحرام میں نماز پڑھنے والوں کا قبلہ متجد الحرام ہے نماز پڑھنے والوں کا قبلہ متجد الحرام ہے اور حدود حرم میں رہنے والوں کا قبلہ متجد الحرام ہے اور حرم قبلہ ہے مشرق ومغرب میں بسنے والی میری امت کے تمام اہل زمین کا (۱)

قبلہ کی طرف رخ کرنے میں کوئی خطرہ وخوف ہویا فدرت نہ ہوتو پھر جس رخ پر قدرت حاصل ہواسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے ،اسی طرح کی مجبوری کی صورت میں بیآیت نازل ہوئی:اللہ ہی کے لئے مشرق ومغرب ہےتو جدھر بھی چپرہ کرووہاںاللہ ہے(۲)

<sup>(</sup>١)السنن الكبري للبيهقي : باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة : ٢٣٢٣ضعيف: امام بيهقي ۗ

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة : ۱۱۵ تفسير طبرى ۵۳۰/۲

 $<sup>^{\</sup>kappa}$ بخاری : باب قوله فان خفتم فرجالا او رکبانا :  $^{\kappa}$ 

ان جگہوں پرنظر کی، پتہ چلا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ رخ پر نماز پڑھی ہے، پھر ہم نے اس کا آپ آیٹ سے تذکرہ کیا تو آپ آپ آپ آپ انشار فر مایا: تمہاری نمازیں جائز ہوگئی ہیں(۱)

اندازہ قائم کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں دوران نماز اندازہ بدل گیا اور کسی اور سمت پر قبلہ ہونا ظاہر ہوا تو نماز ہی میں اس سمت کی طرف اپنارخ پھیرلیا جائے اوراسی حالت میں نماز مکمل کرلی جائے۔ صحابہ کرام ٹنے بیت المقدس سے بیت اللّٰد کی طرف قبلہ بدل جانے کی صورت میں یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا (۲)

(۲) نیت کرنا: نبی کریم الله ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پرہے (۳) رسول الله الله الله کے زمانے سے آج تک تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عبادات مقصودہ میں نیت ضروری ہے۔ (۴)

(2) نم**از کاوقت ہونا**: ارشاد خداوندی ہے: بے شک الله تعالی نے مومنوں پرنماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے، (۲) حضرت عبدالله بن مسعود گافر مان ہے: جس طرح حج کاوقت مقرر ہے(۷)

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي : باب الاختلاف في القبلة عند التحرى : ٢٣٢٥. حسن : ارواء الغليل : ٢٩١ . ٢٩١

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب التوجه نحو القبلة: ٣٩٩

<sup>(</sup>m)بخارى: باب كيف كان بدء الوحى: ا

 $<sup>\</sup>angle \cdot / \Gamma : \text{duality}(\Gamma)$ 

<sup>(</sup>۵)مسلم: باب ائتمام الماموم بالامام: ۵۵ و

<sup>(</sup>۲)سورهٔ نساء :۳۰۱)

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير سورة النساء: ٣٠ ا

# فرائض نماز چھے ہیں

(۲) قیام کرنا

(۱) تكبيرتج يمهكهنا

(۴)رکوع کرنا

(۳) قرأت كرنا

(۵) ہررکعت میں دو سجد ہے کرنا (۲) قعدہ اخیرہ کرنا۔

# ^<u>^</u> نماز کے فرائض

فرائض نماز چهه بین(۱) نکبیر تحریمه کهنا: (۲) قیام کرنا (۳) قر اُت کرنا (۴) رکوع کرنا (۵)

ہررکعت میں دوسجدے کرنا (۲) قعدہ اخیرہ کرنا۔

# (۱) تكبيرتح يمه كهنا:

تکبیرتح یمه کے فرض ہونے کے درج ذیل تین دلائل ہیں:

(الف)ارشادخداوندی ہے:اورآ پاینے پروردگار کی تکبیر کہئے(۱)اس آیت میں

تکبیر کہنے کا حکم ہے اور حکم خدا وندی وجوب وفرضیت کو ثابت کرتا ہے، نماز کے باہر بالا تفاق

تکبیر کے واجب ہونے کا کوئی قائل نہیں،اس لئے اس تکبیر سے تکبیرتحریمہ مراد ہے(۲)

ارشاد نبوی ہے: نماز کاتح یمہ تکبیر کہناہے۔ (۳)

(ب) نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نماز کے شروع میں تکبیرتحریمہ کہنے پرعمرتمام

یا بندی فرمائی ہے، بھی کسی ایک نماز میں اس کوتر ک نہیں فرمایا ، ایسی یا بندی اہل اصول کے

نز دیک فرضیت اور وجوب کو ثابت کرتی ہے۔

(ج) کنبیرتح بمه کے ضروری ہونے پرتمام امت کا اجماع ہے۔

اس سےمعلوم ہوا کہ تکبیرتحریمہ کے بغیرنماز میں داخل ہوناممکن نہیں اوریہ درجہ

فرض کا ہے۔

**فائدہ**: حنفیہ کے نز دیک اللہ اکبر کے علاوہ ہرایسے ذکر سے جوتعظیم خداوندی پر

دلالت كرتا ہے، نماز كا آغاز كرنا درست ہے گوكرا ہت سے خالى نہيں۔

مدثر: ٣ (1)

السعايه ١٠٥/٢ **(۲**)

ترمذي تحقيق الالباني: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: ٣ - حسن صحيح

دلیل: ارشادربانی: اوراس نے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی (۱) اس آیت میں ذکراسم خداوندی سے مراد، نماز میں داخل ہونے سے قبل اللّٰد کا نام لینا ہے، پس جیسے لفظ اللّٰدا کبر کہنے والے کواللّٰد کا نام لینے والا کہاجا تا ہے، اللّٰدا جل یااللّٰدا عظم جیسے تعظیمی اساء کہنے والے کو بھی اللّٰد کا نام لینے والا کہاجا تا ہے؛ لہٰداان جیسے الفاظ سے بھی تکبیر تحریم معتبر ہوجائے گا۔ حضرت ابوا العالیہؓ سے بوچھا گیا کہ سابقہ انبیاء اپنی نماز وں کا آغاز کن کلمات سے کیا کرتے تھے تو جواب دیا کہ تو حید آئیج و تہلیل کے ذریعہ (۲)

امام شعمیؓ ہے منقول ہے اللہ کے جس نام کے ذریعہ بھی تو نماز کوشروع کردے تیرے لئے کافی ہے۔ (۳) ☆

# (۲) قیام کرنا

نماز میں قیام کے فرض ہونے پراجماع امت ہے۔

ارشادربانی ہے:اورتم اللہ کے لئے خشوع وخضوع کے ساتھ کھڑے رہو(۴)اس آیت میں قیام کا حکم ہے اور حکم خداوندی وجوب وفرضیت کو ثابت کرتا ہے، نماز کے باہر کسی موقع پر قیام فرض نہیں معلوم ہوا کہ بیتھم نماز ہی میں قیام کے واجب ہونے کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورة الاعلى: ۵۷

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن ابى شيبه: باب ما يجزئ من افتتاح الصلاة: ۲۳۷۸ - سكت عليه
 المحقق محمد عوامه

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبه: باب ما يجزئ من افتتاح الصلاة: ٢٣٤٩ - سكت عليه
 المحقق محمد عوامه

<sup>(</sup>م) سورة البقرة: ٣٣٨

## (۳) قرأت كرنا

ارشادربانی ہے: ﴿فَاقُرؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرُآنِ ﴾ ''اب پڑھو جتناتم کو آسان ہو تر آسان ہو ہو تاتم کو آسان ہو ہو آسان ہو ہو آسان ہو؛ قرآن کواپنے عموم کے تحت شامل کررہا ہے جا ہے وہ سورۃ فاتحہ ہویا کوئی اور حصہ قرآن ہو؛ لہذا اس قرآنی حکم کی روسے نماز میں مطلق قرأت کرنا ( مکمل قرآن میں سے جہاں سے آسان معلوم ہو) فرض قراریایا۔

ایک صحابیؓ کونماز سکھلاتے ہوئے آپ آگیا نے ارشاد فرمایا: جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوجائے تو تکبیر کہو پھر قرآن میں سے جو بآسانی تمہارے ساتھ ہو (تمہیں یاد ہو)وہ پڑھلو پھررکوع کرو۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) بخارى: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب: ١١١١

<sup>(</sup>٢) المزمل: ٢٠

<sup>(</sup>m) بخارى: باب وجوب القراءة للإمام: ۵۵۷

<sup>🖈</sup> ائمه ثلاثه کے نزدیک تکبیرتح بمه اور سورة فاتحه کے پڑھنے تک ہی قیام فرض ہے اور اس سے زیادہ مقدار مسنون

ے۔ (موسوعة فقهيه: ۳۴/ ۱۰)

نماز میں مطلق قر اُت کے فرض ہونے کے مضمون کوایک حدیث میں یوں بیان کیا گیاہے قر اُت کئے بغیرنماز نہیں ہوتی۔(۱) ☆

فائدہ: جس تحص کو کچھ قرآن یا دنہیں اور نہوہ فی الحال کوئی آیت یادکرنے پر قادر ہے جسے کا فرتھا ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے یا نابالغ تھا اور ابھی ابھی بالغ ہوا ہے اور ادھر نماز کا وقت ختم ہونے جار ہاہے توالیا آ دمی قراُت کے بجائے تشیج اور تحمید وغیرہ پراکتفاء کرسکتا ہے۔

حضرت عبدالله بن ابی اونی کے سے مروی ہے: ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہنے لگامیں قرآن کے کسی حصہ کو بھی یا در کھنے کی استطاعت نہیں رکھتا؛ اس لئے آپ کھی مجھے کوئی متبادل چیز سکھلائے؟ آپ کھی نے ارشاد فرمایا:

"سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله اكبر ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم كهلياكرو" (٢)

## (۴)رکوع کرنا:

رکوع کے فرض ہونے پراجماع ہے ، اللہ تعالی کا راشا دہے : اے ایمان والو !رکوع کرو۔ (۳)

رکوع کے لغوی معنی محض جھکنے کے ہیں ، شرعاً کسی قدر سراور پشت جھکانے کا نام رکوع ہے ، ارشاد ربانی ہے: '' اور رکوع کر واور رکوع کرنے والوں کے ساتھ'' (۴)، نیز ارشاد ہے: '' اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکوتو نہیں جھکتے'' (۵) پس رکوع کا فرض تو محض قیام سے کسی قدر جھکنے کے ذریعہا دا ہوجاتا ہے ؛ البتہ جھکانے کا کمال یہ ہے کہ ہاتھ

<sup>(</sup>۱) مسلم شريف: باب وجوب قراءة الفاتحة: ٩٠٨

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد: تحقيق الالباني: باب ما يجزئ الأمي: ٨٣٢ – حسن

<sup>(</sup>٣) الحج: ٢٤

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٣

<sup>(</sup>۵) المرسلت : ۲۸

یکی امام احمدؓ سے بھی ایک روایت ہے اور بعض اہل علم کا مسلک بھی یہی ہے۔ (المعنبی: ۳۳۲/۲ ، نووی شرح مسلم: ۱۲۸/۲)

گھٹنوں تک پہنچ جائیں ،اور کامل رکوع کی کیفیت ہے ہے کہ ہمر ، پشت اور سرین ایک سیدھ میں ہوں ، پنڈ لیاں اور ران سید ھے ہوں ، کہنیاں ، پہلووں سے علیحد ہ ہوں ، متھلیاں ، گھٹنوں کومظبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔(1)

## (۵) ہررکعت میں دوسجدے کرنا:

ہر کعت میں دو سجدے کرنا بالا جماع فرض ہے،اللہ تعالی کا ارشاد ہے:''اے ایمان والو! رکوع کرواور سجدہ کرؤ'(۲)

سجده کے لغوی معنی: عاجزی وائلساری کی آخری حداختیار کرنا۔

سجدہ کے شرعی معنی: ماتھے کوز مین پر ٹیک دینا۔

نبی کا سجده اسی انداز کا ہوا کرتا تھا، روایت ہے کہ: جب آپ کے جب میں انداز کا ہوا کرتا تھا، روایت ہے کہ: جب آپ کے انداز کا ہوا کرتا تھا، روایت ہے کہ:

ا بنی ناک اور پیشانی زمین سے لگادیتے۔ (۳)

سجدہ کا بیطریقہ کہ صرف پیشانی زمین سے لگائی جائے ناک نہ لگائی جائے ، جائز تو ہے گریپندیدہ نہیں۔

 $<sup>\</sup>Lambda$  (۱) السعايه : 1/m/r ، الفقه الاسلامي و ادلته: 1/m/r

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٢٧

<sup>(</sup>٣) ترمذي : باب السجود على الجبهة والأنف : ٢٧٠ - حسن صحيح امام ترمذي

 $<sup>\</sup>Lambda \cdot 9$ : بخارى : باب السجو د على سبعة أعظم :  $\Lambda \cdot 9$ 

آ پھیلیں نے ارشاد فرمایا: اے اللہ کی بندی! اپنی ناک زمین پرر کھ؛ اس کئے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جواپی بیشانی کے ساتھ اپنی ناک کوز مین پرنہیں رکھتا (1)

حضرت حسنؒ فرماتے ہیں:اگرتم چاہوتو سجدہ میں اپنی ناک بھی لگا دواوراگر نہ جاہوتو نہ لگا وَ،حضرت عامرؒ سے اس شخص کے بارے میں جوسجدہ میں ناکنہیں لگا تا، بیر منقول ہے کہ اس کاسجدہ درست ہوجا تاہے۔(۲)

بلاعذر صرف ناک پرسجدہ کرنے سے سجدہ ادانہیں ہوتا ،احادیث سے پیشانی اور
ناک پر یاصرف پیشانی پرسجدہ کا جوازتو معلوم ہوتا ہے، مگر صرف ناک پراکتفاء کرنے کا کہیں
ذکرنہیں ملتا ، تاہم چوں کہ ناک بھی چہرہ ہی کا ایک حصہ ہے اور بعض احادیث میں چہرہ کو
اعضاء سجدہ سے شارکیا گیا۔ (۳)اس لئے بوقت مجبوری سجدہ کی بیشکل اختیار کی جاسکتی ہے۔
حضرت محمد بن سرینؓ سے ایک ایسے آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جوناک پر سجدہ
کرتا ہے؟ ابن سرینؓ نے جواب دیا: کیاتم قرآن میں بیرآ یت پڑھتے نہیں کہ وہ سجدہ میں

حضرت طاؤسؓ سے ناک پرسجدہ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: کیاوہ چہرہ کامعززترین جز نہیں ہے؟ (۵)

احادیث کی روسے سجدہ میں دوقد موں ، دوگھٹوں اور دونوں ہتھیلیوں کو ہمی زمین سے لگادینا کا مل طور پر سجدہ ادا ہونے کے لئے ضروری ہے ؛ البتہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے مقابلہ میں قدموں کا بحالت سجدہ زمین سے لگائے رکھنا زیادہ ضروری ہے کہاس کے بغیر سجدہ (۱)سننِ دار قطنبی : باب وجوب وضع الجبھة والأنف : ۱۳۳۳ ، ضعیف : امام دار قطنبی ، مصنف عبد الرزاق : باب سجود الأنف : ۲۹۸۱ – صحیح

(٢) مصنف ابن أبي شيبة: من رخص في ترك السجود على الأنف: ٢٤١٣ - ٢٤١٥، سكت عليه المحقق محمد عوامه.

تھوڈیوں کے بل گریڑتے ہیں (بنی اسرائیل:۱۰۹)۔(۴)

(٣) تهذيب الآثار للطبرى: ٢٢٣٢

(۵)مصنف ابن أبي شيبة: في السجود على الجبهة والأنف: ٢٤٠٧ - سكت عليه المحقق محمد عوامه

نہیں کہلا تا بھیل تماشہ اور کرتب بن جا تا ہے؛ حالاں کے حکم سجدہ کرنے کا ہے۔(۱) 🌣

#### (۲) قعده اخیره کرنا:

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کوایک موقع پر رسول اللہ نے تشہد سکھلانے کے بعد ارشاد فرمایا: جبتم یہ کہہ لویااس کو (قعدہ کو ) پورا کرلوتو تم نے اپنی نماز پوری کرلی ،اباگر کھڑے ہونا چا ہوتو کھڑے ہوجا وَاورا گریوں ہی بیٹھے رہنا چا ہوتو بیٹھے رہو۔ (۲)

واضح ہوکہ تشہد کا پڑھنا بالا جماع قعدہ ہی میں مشروع ہے، قعدہ کے علاوہ نماز کے اندرکوئی اور جگہ تشہد پڑھنے کامحل نہیں؟ اس لئے حدیث پاک کامفہوم یہ ہے کہ اگرتم نے قعدہ میں تشہد بھی پڑھ لیا یا صرف قعدہ ہی کیا تو دونوں صور توں میں تمہاری نماز ہوگئ، اس لحاظ سے قعدہ اخیرہ کا اصل ہونا اور نمازکی بھیل کا اس پر موقوف ہونا معلوم ہوتا ہے۔

حضرت علیؓ کے ایک اثر سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں : جب آ دمی تشہد کے بقدر بیٹھ جائے پھر وضو تو ڑ دے تو اس کی نماز ہوگئ ۔ (۳) پس اس مرفوع اور موقوف روایت کوارشاد خداوندی:'' اقیہ مو االصلوۃ ''(۴) تم نماز قائم کرؤ کے اجمال کی تشریح مان کر قعدہ اخیرہ کوفرض قرار دیا جائے گا۔☆

<sup>(</sup>۱) السعايه: ٢/ ١١ - ١١٠

<sup>☆</sup> سجدہ میں ناک، دونوں قدم، دونوں گھٹنوں اور دونوں ہتھیلیوں کارکھنا امام مالکؓ کے نز دیک سنت ہے، امام شافعیؓ وامام احمدؓ کے نز دیک واجب اور رکن ہے (، موسوعة فقہیة : ۲۷ / ۲۷ . ۹۹)

 <sup>(</sup>٢) ابوداؤد: باب التشهد: ٩٤٢ ، مسند أحمد: مسند عبد الله بن مسعود: تحقيق شعيب الارنؤوط: ٢٠٠٧ – اسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح

<sup>(</sup> $^{\prime\prime\prime}$ )السنن الكبرى للبيهقي : باب فرض التشهد :  $^{\prime\prime\prime}$   $^{\prime\prime\prime}$  – صالح معتبر : مرقاة المفاتيح : باب التشهد :  $^{\prime\prime\prime}$ 

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٣

<sup>∜</sup>امام ما لکؒ کے نزدیک صرف ایک جانب سلام پھیرنے کے لئے بیٹھنا فرض ہے اس سے زیادہ بیٹھنا سنت ہے اورامام شافعیؒ واحمدؒ کے نزدیک قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا اور کم از کم''اللھم صل علی محمد''پڑھنا اوراتی دریبیٹھنارکن ہے۔ (الفقه الاسلامی و ادلته: ۸۵۰/۲ ، الموسوعة: ۲۷/۲۹ . ۲۰)

## واجبات نمازجيه بين

(۱) سورهٔ فاتحهاورضم سورة كايره هنا (۲) جهري اورسر ي قر أت كرنا

(٣) تعديل اركان كرنا (٣) قعده اولى مين بييصنا

(۵) دونوں قعدوں میں تشہدیر طنا (۲) ارکان کوتر تیب سے ادا کرنا

## واجبات نماز

صاحبِ بدائع ملک العلماء علامہ کا سانی ( التو فی ۵۸۷ھ) کے بقول نماز کے اصل واجبات گل چھ ہیں

(۱) سورهٔ فاتحهاورضم سوره (۲) جهری نماز و ن مین جهراورسرّی نماز و ن مین سر (۳) تعدیل ارکان (۴) تعده اولی (۵) تشهد (۲) تر تیب افعال (۱)

تا ہم متعلقات اور جزوی صورتوں کے اعتبار سے بیتعداداس سے کہیں زیادہ ہوسکتی ہے، بعض فقہاء نے لاکھوں لاکھامکانی صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے؛ مگران میں سر کھپانا ضیاع وقت ہے، قبال الشامی بحثاً: اکثر ها صور عقلیة کما یظهر ذلک لمن اراد ضیاع وقته (۲)

# (۱) سورة فاتحهاور ضم سورة كاير هنا

سو**ر ہُ فاتحہ: حضرت عا** کشٹے ہے مروی ہے: رسول اللّهظَالِیّة نے ارشادفر مایا: ہروہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ناقص ہے(۳) حضرت ابو ہر بریَّہ ہے مروی ہے، رسول اللّهظَالِیّة نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کی قر اُت نہیں کی تو وہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے ۔ (۴)

یہاں ان دوروایات میں قابل غور بات بہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے نہ پڑھنے پرنماز کو باطل وفاسدنہیں قرار دیا گیا،معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی قر اُت کا درجہ فرضیت ورکنیت ہے کم کا

ہے اور وہ درجہ وجوب کا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع الهه ۳۹۴-۴۰۰

<sup>(</sup>۲) شامی زکریا۲/۱۲۹\_بحواله کتابالمسائل ۲۹۵/

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه تحقيق الالباني: باب القرأة خلف الامام: • ٨٢٠. حسن صحيح

۹ •  $\angle$  : باب و جو ب القرأة في كل ركعة  $\angle$ 

سورہ فاتحہ کو فرض قرار دینے کی صورت میں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اس سے کتاب اللہ میں مطلق قر اُت کو فرض سے کتاب اللہ میں مطلق قر اُت کو فرض بتلایا گیا ہے ، سورة فاتحہ کی تخصیص نہیں کی گئی ہے ، اب اگر ان احادیث سے سورة فاتحہ کو فرض تو پڑھنے کو فرض ثابت کیا جاتا ہے تو قر آئی تھم نظرانداز ہوجا تا ہے ، اس لئے سورة فاتحہ کو فرض تو نہیں واجب کہا جائے گا اور مطلق قر اُت فرض رہے گی۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ، ان حضرات کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں یہ مضمون بیان ہوا کہ ہے : اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہٰ بیں پڑھی۔

حفیہ او پر بیان ہوئی تفصیل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اس قتم کی احادیث میں نماز کے نہ ہونے سے مراد کامل طریقہ پر نماز کا نہ ہونا ہے یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نماز نہیں ہوتی ، جیسے یہی مفہوم تمام حضرات ائمہ ان درج ذیل احادیث کا لیتے ہیں: مسجد کے پڑوس میں رہنے اولے کی نماز نہیں ہوتی ، مگر مسجد ہی میں ، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس پڑوس میں رہنے اولے کی نماز نہیں ہوتی ، مگر مسجد ہی میں ، اس شخص کا وضو نہیں ہوتی ہے کہ ایک نے (وضو کے شروع میں ) اللہ کا نام نہ لیا ہو ، اس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک موقع پر نبی ایک شخص کے خواد سریہ میں میں میں مادی کروائی کہ قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، (لیعنی نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے ) خواہ سور کی فاتح اور پچھزا کہ ہوتی ہو۔ (۱)

حدیث مذکور کا طر زِبیان ،اس جانب مثیر ہے کہ نماز میں اصل مطلوب تو قر آن کا پڑھنا ہی ہے ، باقی سور و فاتحہ اور مزید کچھ آیات (ضم سورہ) کا پڑھنا اصل تھم پڑمل کرنے کی ایک شکل ہے ،خو داصل تھم نہیں ، یہی وجہ ہے کہ ضم سورہ کے پڑھنے کوکوئی بھی

 <sup>(</sup>۱) أبوداؤد: باب من ترك القراءة في صلاته: ۱۹۸ – حسن: فتح الملهم: ۲۰/۲

فرض اوررکنِ اصلی کا درجه نہیں دیتا ،اس کا تقاضہ یہ ہے کہ سور ۂ فاتحہ کا بھی بید درجہ نہ ہو ؛ کیوں کہ سورۂ فاتحہاورضم سورہ دونوں ایک ہی سلسلۂ کلام میں واقع ہوئے ہیں ،اس سے ثابت ہوا کہ نہ ہی سور ۂ فاتحہ اصل رکن ہے اور نہ ہی ضم سورہ ؛ بلکہ رکنِ اصلی اور فرضِ حقیقی کہیں ہے بھی قرآن کی چندآیات پڑھ لینا ہے۔(۱) ☆

ضم سورة: رسول الله عليه ارشاد فرماتے ہیں: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ( کامل طریقہ پر ) جس نے سورہ فاتحہ اور (اس کے ساتھ ) کوئی سورۃ نہ پڑھی ہو۔(۲) حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے: ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں اور جوآ سان ہو( وہ بھی يرطيس)۔ (۳)

نوم : فرض نمازوں کی صرف پہلی دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا اور ضم سورۃ کرنا واجب ہے، باقی رکعتوں میں نہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہ ضم سورۃ کرنا ٔ فرض نماز وں کے علاوہ باقی نماز وں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہاور ضم سورۃ کا پڑھناوا جب ہے۔

سورت پڑھا کرتے تھے اور اخیر کی دورکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ (۴) حضرت عبدالله بن مسعوداً اور حفزت على سے منقول ہے کہ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: پہلی

دور کعتوں میں قر اُت کرواور بعد کی دور کعتوں میں تشبیع پڑھ لیا کرو۔(۵) 🌣

را) فتح الملهم: باب وجوب قراءة الفاتحة: ٢٠/٢ كل الملك على يهي بهام المسلك على المسلك عل

(٢) أُبو داؤد: تحقيق الالباني: باب من ترك القراءة في صلاته: ٨٢٠ - صحيح (٣)أبو داؤد: تحقيق الالباني: ١٨١ ٨ – صحيح

( $^{lpha}$ )بخارى : باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب : ٢٧٧

(۵)مصنف ابن أبي شيبة : من كان يقول : سبح في الأخريين ولا تقرأ : ٣٧٦٣ - ٣٧٦٣ - سكت عليه المحقق مُحمد عوامه ، مصنف عبد الرزاق : باب كيف القراء ة في الصلاة : ٢٢٥٦ -صحيح ، إعلاء السنن: ٣٣/٣١

🖈 ائمه ثلاثه کے نز دیک سورة فاتحہ کے بعد صم سورة کا پڑھنامسنون ہے:الفقہ الاسلامی:۸۸۲/۲

فائدہ(۱) قرائت کے لئے فرض کی پہلی دور کعتوں کو متعین کرناواجب ہے حضرت علیؓ سے منقول ہے: (فرض کی) پہلی دور کعتوں میں قرائت کرنا (گویا) بعد کی دور کعتوں میں قرائت کرنا ہے(۱)

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور حضرت علیؓ کے فتوی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قر اُت کے لیا طاحت بعد کی دور کعتوں میں مصلی کو لیاظ سے بعد کی دور کعتوں میں مصلی کو اختیار دیا کہا گروہ چاہے تو تشبیح پڑھ لیے۔ (۲) ☆

فائدہ (۲) نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے

حضرت ابرا ہیم نخی فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت کے بغیر نماز وتر نہیں ہوتی ، (۴) انہی کا ایک اور ارشاد ہے کہ رکوع سے قبل دعائے قنوت کا پڑھنا نماز وتر میں رمضان اور غیر رمضان میں واجب ہے۔ (۵) نماز کے باقی اذ کارمثلاً: تعوذ وثنا کے مقابلے میں دعائے قنوت کونماز سے خاص ربط وتعلق ہے یہی وجہ ہے کہ دعائے قنوت کوئمل نماز وترکی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے: '' قنوت و تر''اس تعلقِ خاص کا نقاضا یہ ہے کہ دعائے قنوت کا

<sup>(1)</sup>تبيين الحقائق: 1/40

<sup>(</sup>٢)مصنف ابن أبي شيبه: ٣٤٢٣، تقدم تحقيقه قريباً

<sup>﴾</sup> امام سفيان تُورگُ اوْرامام اوزائ کُ کے نزد يک فرض کی اخير دور کعتوں ميں قر اُت فاتحه واجب نبيس جمهور علاء وائمه ثلاثہ کے نزد يک ہررگعت ميں سورة فاتحہ کا پڙھنا واجب ہے اس کے بغير نمازنہيں ہوئی۔ (شــر ح مسـلــم للنووی : ٢٨ /٢ ١ ، التمهيد الابن عِيدِ البر : ٢٠ / ١٩٣/ . ١٩٣ ) (الفقه علمی المذاهب الاربعة : ٣٣٥/ ٣٣)

<sup>(</sup>٣) الن روايات كى تفصيل اوران كاورجهُ صحت معلوم كرنے كے لئے ملاحظه بو : (فتح القديو : ٣٧٥/١. ٣٥٥) (٣)مىصىنىف ابىن أبىي شيبة : بـاب من قال لا وتو إلا بقنوت : ٣٣٠ ٧ – صحيح : الأحاديث والآثار الواردة فىي قنوت الوتو : ٢٧/١

<sup>(</sup>٥) كتاب الآثار الامام محمد: باب القنوت في الصالة: • ٢١٠ - صحيح: آثار السنن: ٢١٠ ا

درجہ اور اذکارِنماز کے مقابلہ میں کچھ بڑھا ہوا ہو پس تعوذ وثناء کا درجہ نماز میں سنت ہونے کا

ہے تو دعائے قنوت کا درجہ وجوب کا ہوگا۔(۱) ☆

# (۲) جهری اورسری قرائت کرنا

جہری نمازوں میں جہری او رسری نمازوں میں سری قراُت کرناواجب ہے، ذمانۂ رسالت سے آج تک اسی طریقہ پر پوری امت کاعمل چلا آ رہا ہے، گویا یہ چیز اجماع امت سے ثابت ہے، علامہ ابن ہمامؓ فرماتے ہیں: یہ چیز ایسی ہے جس میں کسی متعین نص نے قال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲)

# (۳) تعديل اركان كرنا

رکوع اور سجدہ کواطمینان سے ادا کرنا بھی واجب ہے، ارشاد خدا وندی ہے: اے ایمان والورکوع کرواور سجدہ کرو۔ (۴)

<sup>(</sup>١)تبيين الحقائق: ١٠٢/١

<sup>﴿</sup> فَجُرَى نَمَازَكَ قُومَهُ مِيْں اور ماہ رمضان كے نصف اخير مِيْں وتركى نماز مِيْں قنوت پڑھنا ام شافعی كنزويك اليى سنت ہے جس كے ترك سي تحده سهولا نم مهوتا ہے اور سال كے باقى ايام مِيْں نماز وتركے اندر قنوت پڑھنا صفحاء الاربعة : ١٣١١/١ ، الموسوعة: ١٣٢/ ١٣٢) امام مالكَ كنزديك نماز فجر مِيْن قنوت پڑھنا مستحب ہے اور وتر مِيْں قنوت پڑھنا مشروع نہيں ہے (الموسوعة: ١٣٢/ ٥٨) امام احد كنزد يك نماز فجر مِيْن قنوت مشروع نہيں اور نماز وتر مِيْن منون ہے۔ (الموسوعة: ١٨٥/ ٣٨)

<sup>(</sup>٢)فتح القدير : ١/٢٨٣

<sup>(</sup>۳) بعخاری : باب القواء قه فی الفجو : ۲۷۷ ب عنایه : ۲۸۳/۱ ☆ائمة ثلاثه کے نزدیک بیسنت ہے،اس کی خلاف ورزی کرنے سے مجدہ سہوبھی لازم نہیں ہوتا،البتدامام مالک ؒ سے مجدہ سہو

لازم ہونامنقول ہے۔الفقہ علی المذاہب الاربعۃ :۱/۳۲۵

<sup>(</sup>٣) الحج : ٢٤

رکوع کے معنی ہیں: جھکنااور سجدہ کے معنی ہیں: پیت ہونایا مانتھ کوز مین پر ٹیک دینا، حکم خداوندی اسی قدر ہے؛اس کئے محض جھکنے اور ماتھاز مین پر ٹیک دینے سے حکم خداوندی پر عمل ہوجائے گا اور فرض کی ادائیگی ہوجائے گی؛البتہ رکوع اور سجدہ میں کم از کم ایک تنبیج کے بفترر رکے رہناوا جب اور ضِر وری ہے۔

دلیل: حضرت ابو ہر بریّا ہے مروی ہے: رسول التّقافیطيّة مسجد میں تشریف لائے ، کچھ دیر بعدا یک اورصا حب داخل ہوئے اور جلد جلد نما زیڑھ لی ، پھررسول الٹاچاہیے کو سلام کیا ،آ ہے ﷺ نے جواب دیا اور فر مایا : جاؤ جاؤ بھر نماز پڑھو؛ کیوں کہتم نے نماز نہیں پڑھی، وہ صاحب واپس اپنی جگہ پر آئے اور پہلے جیسی نماز پڑھے تھے ولیی ہی نماز پڑھی پھر نمازختم کر کے آئے اور آ پے ایک وسلام کیا ، آ پے ایک نے فرمایا: لوٹ جاؤ پھرنماز بڑھو کیوں کہتم نے نماز نہیں پڑھی ، تین دفعہ یہی صورت پیش آتی رہی ، بالآخران صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی قتم! جس نے آ پ کوحق کے ساتھ جیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں بڑھسکتا، براہ کرم آ ہے لیے ہے کو (نماز کے درست وکمل طریقہ کی )تعلیم سیجئے،اس پر آ ہے ﷺ نے فرمایا: جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو تکبیر کہو پھر قر آن میں سے جوتم کو آ سان لگےوہ پڑھانو پھر رکوع کرویہاں تک کہ خوب اطمینان سے رکوع کرو پھر رکوع سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہوجاؤ پھر سجدہ کر دیہاں تک کہ سجدہ میں خوب اطمینان کرلو پھر سجدہ سے سراٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اوراپنی پوری نماز میں یہی کیفیت برقراررکھو۔(۱)

طحاوی اورا بودا وُدوغیرہ کی روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ: آپ آیٹ نے اخیر میں یوں فر مایا:تم جب اس طریقہ کے مطابق نما زیڑھ لوتو تمہاری نما زمکمل ہوگئ اورا گرتم

<sup>(</sup>١) بخارى : باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة : ٩٣٧

نے کچھ کمی کی توتم نے وہ کمی اپنی نماز سے کرلی۔(۱) 🌣

فائدہ: قومہاورجلسہ کرناواجب ہے

رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہونااور سجدہ سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھ جانا بھی واجب ہے۔(۲)

حضرت ابوہریہ ﷺ نے کہ نبی آئیں نے کہ نبی آئیں کے خرمایا: اللہ تعالی اس آ دمی کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جواپنے رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی کمرسید ھی نہیں کرتا۔ (۳) قومہ اور جلسہ پر نبی آئیں ہے نہیں کی ایندی فرمائی ہے۔ (۴) ☆

# (٤) قعده اولى ميں بيٹھنا (۵) دونوں قعدوں ميں تشہد پڑھنا

حضرت عبدالله بن مسعودؓ سے مروی ہے: رسول اللّه عَلَيْقَةٌ نے ارشاد فر مایا:تم لوگ (قعدہ میں )التحیات برُمعو ۔(۵)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہی ہے ایک اور روایت ہے: رسول اللّٰهَالِيَّةُ نے اس حال میں کہ میراہاتھ آپ الیسیّٰہ کی دونوں ہتھیا یوں کے درمیان تھا،تشہدا لیے سکھلا یا جیسے آپ ایسیّٰہہ مجھے

(۱) ابو داؤد: تحقیق الالبانی: باب صلاة من لا یقیم صلبه: ۸۵۲ – صحیح – ثال راویت کی بنا پردو وجول کے پیش نظر تعدیل ارکان کوفرض نہیں قرار دیا جاسکا: (الف): پیخبر واحد ہے آگراس سے تعدیل ارکان کوفرض قرار دیا جاسکا: (الف): پیخبر واحد ہے آگراس سے تعدیل ارکان کوفرض قرار دیا جاسکا: لائٹ کے ختم کی روسے مطلق رکوع اور بحدہ کوفرض رکھا جائے اور تعدیل ارکان کو واجب! (ب): خود روایت کا اخر حصہ بیہ تلا تا ہے کہ تعدیل ارکان کا درجہ فرض اور کرکا نہیں اس لئے کہ آ ہے آگئے نے اس حصہ میں بیفر مایا کہ اگر تم نے بچھ کی کی تو تم نے وہ کی اپنی نماز کو تھی بیاں قابل توجہ بات بیہ ہے کہ آ ہے آگئے نے تعدیل ارکان میں کی کوتا ہی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو بھی نماز کا لفظ ہی بولا نہ جاتا۔ (فع القدیر: الم

(٢)طحطاوي على المراقى ، ص: ٢٣٩

(٣)مسند احمد : تحقيق شعيب الأرنؤوط : ٢ ١ ٨ ٠ ١ - حسن

 $(\gamma)$  فتح القدير : 1/1۲۲

﴾ ﷺ ائمہ ثلاثہ وامام ابو یوسف کے نزدیک تعدیل ارکان او رقومہ وجلسہ کرنا فرض ہے ۔ الفقہ علی المذاہب الاربعة ۳۸۳/۱۰ میں ۳۸۶

(۵) بخارى: باب التشهد في الآخرة: ١ ٨٣

قرآن کی کوئی سورت سکھلارہے ہوں ، پس فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز میں بیڑھ جائے تو چاہئے کہ کے التحیات للدالخ ۔ (1)

ان دوروا بیوں میں نی آلیگی نے تکم کے طور پر تشہد پڑھنے کوفر مایا اور نبی آلیگی جس چیز کا حکم فرمادیں اس پڑمل واجب ہوجا تا ہے؛ اس لئے تشہد کا پڑھنا واجب اورضروری ہے ۔ تشہد کے واجب ہونے کی تائید آنخضر تعلیق کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ: تم لوگ تشہد کوسیھو کیوں کہ تشہد کے بغیر نماز (مکمل) نہیں ہوتی ، (۲) پھر تشہد پڑھنے کی جگہ چوں کہ قعدہ ہی ہے اس لئے تشہد پڑھنے کی خاطر قعدہ اولی میں بیٹھنا بھی واجب ٹھہرا۔ ﴿

فائدہ(۱) تعدہ اخیرہ میں بھی تشہد پڑھنا واجب ہے، وہ روایات جن میں تشہد پڑھنا واجب ہے، وہ روایات جن میں تشہد پڑھنے کا حکم موجود ہے ان میں قعدہ اولی اور قعدہ اخیرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا؛ اس لئے ہر دو قعدوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہوا، البتہ قعدہ اخیرہ کو ہرصورت میں ضروری قرار دیا گیا اور نماز کے پورا ہونے کواس پر موقوف رکھا گیا ہے، جب کہ قعدہ اولی کو بھولے سے ترک کرنے پر بنی اللہ نے ضرف سجدہ سہو پراکتفاء فرمایا تھا، نماز دہرائی نہیں تھی۔ (۳) معلوم ہوا کہ قعدہ اولی کے مقابلے میں قعدہ اخیرہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ ☆

<sup>(</sup>١)مسلم: باب التشهد في الصلاة: ٩٢٨

<sup>(</sup>۲)مستند البزار : مستند عبند البله بن مسعود : ۱۵۷۱ – حسن ، مجمع الزوائد : باب التشهد والجلوس : ۲۸۲۹

الله تعده اولى كرنا اوراس مين تشهد يره عناامام احمد كنزويك واجب ب، امام ما لك كنزويك سنت به اورامام شافعي كنزويك اليم المستحده مهولازم موتاب (الفقه على المداهب الاربعة: ٢/١ ٣٩٢.٣١٢) (٣) بخارى: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة: ٢٢٢ ١ ا

الم قعده اخيره مين تشهد بيره هناامام ما لك كنز ويكسنت به اورامام شافعي واحمد كنز ويك فرض بـ (الفق على المذاهب الاربعة: ١٩/٢٥) الموسوعة ١٩/٢٧)

فائدہ (۲) لفظ سلام کے ذریعہ نماز کوختم کرنا واجب ہے حضرت عبداللہ بن عمر واسے مروی ہے: رسول التعليقية نے ارشاد فرمایا: جب بھی آ دمی کوسلام پھیرنے سے قبل حدث آ گیا ہو؛ حالاں کہ وہ اپنی نماز کے آخر ( قعدہ ) میں بیٹھ چکا ہے تو اس کی نماز درست ہوگئی۔(۱) طحاوی کی روایت میں ہے کہ:اس کی نماز کممل ہوگئی چھروہ نماز کی طرف نہلو ٹے (۲)

حضرت علیؓ سے مروی ہے: جب آ دمی تشہد کے بقدر بیٹھ جائے پھر وضوتوڑ دی تو اس کی نماز پوری ہوگئی (۳) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ایسائیہ نے ارشاد فرمایا: جبتم یه کهه او ( قعده میں بیٹھ کرتشہد پڑھالو ) یااس کو ( قعده کو ) پورا کرلوتو تم نے اینی نمازیوری کرلی۔ (۴)

ان روایات سے پینہ چلتا ہے کہ قعدہ اخیرہ میں بقدرتشہد بیٹھنے کے بعدلفظ سلام بو لے بغیر محض ا پنے اختیار سے نماز سے باہر ہوجانے کے عمل سے نماز پوری ہوجاتی ہے، تا ہم بعض دوسری روایات میں نماز سے باہر آنے کا ذریعہ سلام کو قرار دیا گیا ہے، (۵) اس لئے حفیہ نے لفظ سلام کے ذریعہ نماز سے خارج ہونے کو واجب بتلایا ہے۔ (۲)

## (۲)اركان كوترتيب سےادا كرنا

<sup>(</sup>١) ترمذي : الرجل يحدث في التشهد : ٢٠٨ – حسن ، مرقاة المفاتيح : ١٠٠٨ – ٧٥/٣ (٢)طحاوي : باب السلام في الصلاة هل هو من فرضها أو من سننها : ١٢٣٨ ، لهذا الحديث طرق

<sup>،</sup> مرقاة المفاتيح : ٨٠٠ ا

<sup>(</sup>٣) السنس الكبرى للبيهقي: باب فرض التشهد: ٢٩٣٨ - صالح معتبر: مرقاة المفاتيح: باب التشهد: ٢/١٤٥

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : تحقيق شعيب الأرنؤوط : ٢٠٠٧ - صحيح (٥) ترمذي : باب ما جاء في تحريم الصلاة و تحليلها : ٢٣٨ - حسن : امام ترمذي

<sup>(</sup>٢) طحطاوي على المراقى: ١٥١

ر ﴾ ك ك ك وي على المعلوا مى : الله يهم الكونتم كرنا فرض بهورنه نماز باطل بوجائ گى (المفقه علمي المداهب الإربىعة: ا / ۳۵۷،) چرامام شافقٌ وما لك كنز ديك ايك بى سلام ضرورى به، دوسراسنت اورامام احمد كنز ديك دونوں ضروری ہے۔ (الموسوعة ۲/۱۷)

تم اس طرح نماز پڑھوجیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہواد کیھتے ہو۔(۱)

فائدہ:اعمال کی درجہ بندی میں واجب کی اصطلاح حنفیہ کی اپنی قائم کردہ ہے، بقیہ ائمہ کے (۲) یہاں فرض اور نفل کے درمیان کوئی اور درجہ نہیں ؛ لیکن حنفیه اس کے درمیان واجب کا درجہ دیتے ہیں ، یعنی: جس کا ثبوت الیی دلیل سے ہوا ہوجس کا رتبہ ، فرضیت کو ثابت کرنے والی دلیل سے فروتر ہو، فرضیت کا ثبوت توالیی دلیل سے ہوتا ہے جواییخ ثبوت وسند کے اعتبار سے بھی قطعی ویقینی ہواورا پیے معنی و مدلول پر دلالت کرنے کے اعتبار سے بھی قطعی اور بےغبار ہو،اگران دواعتبارات میں ہے کسی ایک میں خلل ہو، یعنی یا تو دلیل کے ثبوت وسند میں خلل ہویا دلیل کے اپنے معنی ومفہوم پر دلالت کرنے میں پچھ قصور ہوتو و جوب کا درجہ نکل آتا ہے اور اگر مذکورہ دونوں اعتبارات میں سے ہرایک میں کمی اور خلل ہے تو پھر سنیت واستحباب كاورجه سامنية تاہے۔ (٣) حضرت شيخ شعراني شافعيٌ فرطِ عقيدت سے كہتے ہيں: امام ابوحنیفہ ؓ پراللّٰہ کی رحمت ہوانہوں نے فرض اور واجب کے درمیان اصطلاحی فرق قائم کر کے بڑی اہم تھی کوسلجھایا ہے،اور ہر دلیل کواس کا مناسب مقام دیا ہے، پیدھنرت امام کا ایسا کارنامہ ہے جس پرخود صاحب شریعت علیہ الصلاۃ واکتسلیم آ فرین فرماتے۔(۴)نماز کے باب میں بھی احناف کے یہاں فرائض ، واجبات اورسنن ومستحبات نتیوں کا تصور ملتاہے جب کہ دیگرائمہ کے یہاں فرائض کےعلاوہ صرف سنن ڈستخبات کا، واجبات کی ان کے پاس کوئی مستقل اصطلاح نہیں یائی جاتی ہے۔

<sup>(1)</sup>الموسوعة: ٢/٢٧

<sup>(</sup>۲) البتة صرف جج کے باب میں شوافع اور مالکیہ واجب کا درجہ تسلیم کرتے ہیں اور حنابلہ حضیہ کی طرح نماز کے باب میں بھی واجبات کے قائل ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ حنابلہ کے یہاں واجب کا عمداً ترک نماز کو باطل کردیتا اور بھول کرترک سجدہ سہوکو واجب کرتا ہے۔ (الفقہ علی المذاهب الاربعة : ۱/۳۲۰–۳۲۲)

<sup>(</sup>٣)فتح الملهم :٢٩٩/٢

 $<sup>(\</sup>gamma)$ فتح الملهم : ۱۹/۲

# سنننماز

# تكبيرتحريمه كيسنتين

(۱) تکبیرتح بمه کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سرکو پیت نہ کرنا

(۲) دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھانا

(۳) ہتھیلیوں کوقبلہ کی طرف رکھنا

(۴) دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواپنی طبعی حالت پررکھنا

(۵) پہلے ہاتھ اٹھانا پھرتکبیرتحریمہ کہنا

(۲) تكبير كے اعراب وحركات ميں مدنه كرنا

# قيام كى سنتيں

(۷) قیام کے وقت پیروں کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھنا

(۸) دونوں قدموں کے درمیان مناسب وموزوں فاصلہ رکھنا

(٩) داہنے ہاتھ کی بھیلی بائیں ہاتھ کی بھیلی کی پشت پرر کھنا

(١٠) جيموڻي انگلي اورانگو ٹھے سے حلقہ بنا کر پہنچے کو پکڑنا

(۱۱) درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پررکھنا

(۱۲)ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا

(۱۳) ثنايرٌ هنا

(۱۴) تعوذيرٌ هنا

(۱۵) تسمیه پڑھنا

(١٦) آ ہستہ آمین کہنا

(۷۱) قرأت مسنونه كرنا

(۱۸) بہلی رکعت کودوسری رکعت سے طویل کرنا

(19) فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا

(۲۰) تجوید کے ساتھ قرائت کرنا

## ركوع كيسنتين

(۲۱) رکوع کی تکبیر کہنا

(۲۲) دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا

(۲۳) بکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا

(۲۴) ہاتھوں کو پہلوں سے علیحدہ رکھنا

(۲۵) پیچه کوسیدهی رکھنا

(۲۲) سراورسُرین کو برابرر کھنا

(۲۷) تین دفعه بیچ پڑھنا

(٢٨) سميع (سمع الله لمن حمده) وتحمير (ربنالك الحمد) كهنا

# سجده كيسنتين

(۲۹) سجده کی طرف تکبیر کہتے ہوئے منتقل ہونا

(۳۰)سجده میں پہلے دونوں گھٹنوں کورکھنا

(۳۱) پھر دونوں ہاتھوں کور کھنا

(۳۲) پھر چېره لعنی ناک پھر پیشانی کورکھنا

(۳۳) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا

(۳۴) سجدہ میں پیٹ کورانوں سے الگ رکھنا

(۳۵) پہلوؤں کو ہاز وؤں سے الگ رکھنا

(٣٦) کہنیوں کوزمین سے الگ رکھنا

(٣٤) سُرين كوايرا يون سے دورر كھنا

(۳۸) سجده میں تین دفعہ بھے کہنا

(۳۹)سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا

## جلسهي سنتين

(۴۰) دوسجدوں کے درمیان قعدہ کی طرح بیٹھنا

(۲۱) دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے میں پہلے سراٹھانا پھر ہاتھ پھر گھٹنے

(۴۲) اٹھنے میں زمین کا سہارانہ لینا

(۴۳) جلسهاستراحت نه کرنا

## قعدةاولي كيسنتين

( ۴۴ ) دائیں پیرکوکھڑ ارکھنااور بائیں پیرکو بچھا کراس پر بیٹھنااور پیرکی انگلیوں کوقبلہ رخ کرنا

(۴۵) دونوں ہاتھوں کورانوں پررکھنا

(٢٦) تشهدا بن مسعورٌ بره هنا

(۷۷) تشهد میں انگلی سے اشارہ کرنا

# قعدهاخيره كيسنتين

(۴۸) قعده اخیره میں قعده اولی کی کیفیت ہی پر بیٹھنا

(۴۹) قعدهٔ اخیره میں درود شریف پڑھنا

(۵۰) دعائے ماثورہ پڑھنا

(۵۱) دائن طرف سے سلام کی ابتداء کرنا

(۵۲) سلام میں امام کومقتد یوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا

(۵۳)مقتری کوامام،فرشتوں اور صالح جنات اور مقتریوں کی نیت کرنا

(۵۴)منفر د کوصرف فرشتوں کی نیت کرنا

(۵۵) دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پیت رکھنا

# سنننماز

# تكبيرتحريمه كيسنتي

(۱) تكبيرتح يمه كوونت سيدها كورا ابونا يعني سركو پست نه كرنا

حضرت ابوحمید ساعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے (۱) کھڑے ہوتے (۱)

(٢) دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھانا

حضرت وائل بن حجرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللّٰۃ کو دیکھا کہ آپ حاللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھا یا اور انہیں کا نوں کے مقابل میں رکھا۔ (۲)

حضرت ما لک بن حویریٹ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کا نوں کی کو تک اٹھاتے۔ (۳)

حضرت براء بن عازبؓ سے مروی ہے کہ رسول الدُّولِيَّةُ جب نماز پڑھتے تواپنے دونوں ہاتھوں کواس قدرا ٹھاتے کہ آپ آیٹی کے انگوٹھے کا نوں کے برابر میں آ جاتے (۴)

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ واللہ ہے کود یکھا آپ واللہ نے تکبیر

کہی پھراپنے دونوںانگوٹھوں کواپنے کا نوں کے مقابل میں کیا (۵)

بعض روایات میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے،مگراس کی شکل یہ ہوتی تھی

<sup>(</sup>۱) ترمذي باب وصف الصلوة: ۳۰۴ حسن صحيح)

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب وضع يده اليمني على اليسرى: ٩٢٣

<sup>(</sup>m)مسلم : باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين : ۸۹۲

<sup>(</sup>۴) مستند أحسد : ۲ • ۱ ۸۷۰۲ - سند کے صرف ایک راوی میں ضعف ہے اور باقی رواۃ ثقتہ ہیں اور بخاری و مسلم کے رجال ہیں – تحقیق شعیب الأدنؤو ط

<sup>(</sup>۵) المستدرك مع تعليقات الذهبي: باب التامين: ۸۲۲ – صحيح

کہ پہنچ یا ہتھیلیاں کندھوں کے برابر میں ہوتے ،انگوٹھے کا نوں کی کو کے مقابل میں ہوتے اور انگلیوں کے سرے کا نوں کے اوپری جھے کے برابر میں ہوتے ، چنا نچہ حضرت واکل بن ججر فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ایک کے گئے کے کرابر میں آگئے اور ایپنے انگوٹھوں کو کا نوں کے ایپنے ہاتھوں کو انھوں کے برابر میں آگئے اور ایپنے انگوٹھوں کو کا نوں کے برابر میں آگئے اور ایپنے انگوٹھوں کو کا نوں کے برابر میں فرمایا۔ (۱) فقہاء شافعیہ میں سے امام نووی اور فقہاء حنفیہ میں سے علامہ ابن ہمام فراس طریقہ کی تائید کی ہے۔ (۲)

کسی عذر کی وجہ سے کا نوں تک ہاتھ اٹھانا دشوار ہوجائے مثلاً: سردی کی وجہ سے ہاتھ لحاف کے اندر ہوں اور لحاف سے باہر ہاتھ نکالنا دشوار ہوتو لحاف کے اندر ہی اندر سے کندھوں تک ہاتھ اٹھا گئے جا سکتے ہیں ؛ چنا نچہ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ میں رسول اللّٰهَ اللّٰهِ کی خدمت میں پہنچا، (نماز کے موقع پر) میں نے آپ اللّٰهِ کو تکبیر تحریمہ کے وقت کا نوں تک ہاتھ اٹھاتے دیکھا پھرآئندہ سال جب میں آیا تو صحابہ کرام کے جسموں پر چاور یں اور کمبی ٹو پیاں تھیں تو وہ اپنے ہاتھ سینوں (کندھوں) تک ہی اٹھارہے تھے۔ (۳)

(٣) متصليون كوقبله كي طرف ركهنا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ ہے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرنے لگے تواپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہتھیلیوں کارخ قبلہ کی طرف کرے (۴)

<sup>(</sup>١) ابو داؤد: باب رفع اليدين في الصلاة : ٢٢٠ – معتبر و مقبول : إعلاء : ١٨٢/٢

<sup>(7)</sup>نووی شرح مسلم : 1 + 9/7 ، فتح القدیر : (7)

<sup>(</sup>٣)طحاوى : باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة : ١٥١ ا ، ابوداؤد: تحقيق الالباني : باب رفع اليدين في الصلاة : ٢٨٨ – صحيح

<sup>(</sup>٣) المعجم الاوسط للطبواني: ١٠٠١ ــ قال الهيثمي وفيه عمير بن عمران وهو ضعيف مجمع الزوائد: ٢٥٨٩ بابرق اليرين في الصلوق)

#### (۴) دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواپنی طبعی حالت پررکھنا

انگلیوں کو نہ موڑے ہوئے رکھنا نہ انگلیوں کو باہم ملائے رکھنا اور نہ ہی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کا اہتمام کرنا بلکہان کواپنی فطری حالت پر ہنے دینا۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ: رسول الدھ اللہ جب نماز میں داخل ہوتے تو ایپ دونوں ہاتھوں (کی انگلیوں) کو دراز کرتے ہوئے اٹھاتے۔(۱) ملاعلی قارگ کہتے ہیں: صرف رکوع کی حالت میں انگلیاں گھٹے پر کھلی رکھنا اور اس کے برخلاف صرف سجدہ کی حالت میں انگلیاں باہم ملائے رکھنا مستحب ہے، باتی صورتوں میں (شکبیر تحریم میں ہاتھوں کے اٹھانے کے وقت اسی طرح قعدہ میں ہاتھوں کوزانو پر رکھنے کے وقت اسی طرح قعدہ میں ہاتھوں کوزانو پر رکھنے کے وقت اسی طرح قعدہ میں ہاتھوں کوزانو پر رکھنے کے وقت اسی طرح قعدہ میں ہاتھوں کوزانو پر رکھنے کے وقت اسی طرح قعدہ میں ہاتھوں کوزانو پر رکھنے کے وقت اسی طرح اور جب سجدہ فر ماتے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے اور جب سجدہ فر ماتے تو ہاتھوں کی انگلیاں ملا لیتے۔(۳)

## (۵) پہلے ہاتھ اٹھانا پھرتگبیرتحریمہ کہنا

رسول التَّعَلِينَةُ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے

پهرتگبير کهتے (۲)☆

<sup>(</sup> ا ) ترمذى : تحقيق الالباني : باب في نشر الأصابع عند التكبير : ٢٣٠ - صحيح

<sup>(</sup>٢)مرقاة المفاتيح: باب صفة الصلاة: ١ • ٨

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني : ٩٥ ٢/١٥ - مجمع الزوائد : باب صفة الصلاة والتكبير فيها : ٢٨٠٧ - اسناده حسن

 $<sup>\</sup>Lambda\Lambda 9$  : باب استحباب رفع اليدين :  $({}^{\alpha})$ 

كُلُ ويعة رسول الله وي الله وي السيار على من يدووطريق فابت بين: اول: رسول الله وي السيرتم يمه كساته النه النه الله والله والل

دوم: رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نماز برصحة توتكبير كتبة پھراپيغ دونوں ہاتھوں كواٹھاتے۔ابـــو داؤ د

<sup>:</sup>تحقيق الالباني: باب رفع اليدين في الصلاة: ٢٢٧ – صحيح

اکثر مشائخ احناف نے اسی طریقے کواختیار کیا اور وجہ یہ بیان کی کہ ہاتھ اٹھانا گویا ماسوی اللّہ سے دستبر داری اور غیر اللّہ کی نفی کا اشارہ ہے اور اللّہ اکبر کہنا، اللّہ تعالی کی بڑائی وکبریائی کو ثابت کرنا ہے اور اصولاً نفی ، اثبات پر مقدم ہوتی ہے ؛ اس لئے پہلے ہاتھ اٹھا لئے جائیں پھرتکبیرتح بمہ کہی جائے۔(1)

فائدہ: تکبیرتح یمہ کے علاوہ کسی اورموقع پر رفع یدین کرنا احناف کے یہاں مسنون نہیں ،حضرت ابن مسعودؓ نے فر مایا: کیا میں تم لوگوں کوحضور کی طرح نماز پڑھاؤں؟ پھرنماز پڑھائی تو صرف پہلی بار ( آغاز نماز میں ) رفع یدین کیا (۲)

حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه ﷺ جب آ غازنماز کے لئے تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے (۳)

حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں: میں حضرت ابن عمرؓ کے بیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے نماز میں تکبیرتح یمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا، (۵)

حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله الله یک کودیکھا کہ جب آپ علیلیہ نماز شروع کرتے تو مونڈ ھوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جانا جا ہتے اور

<sup>(</sup> ا )الهداية : ١ /٢٣

<sup>(</sup>٢) تــرمــذى : تــحقيـق الالبـانى : باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة -٢٥٧ - حسن امام ترمذي ، صحيح - الباني

<sup>(</sup>٣)أبو داؤ د : باب من لم يذكر الرفع عند الركوع : ٥٠٠ – حسن: إعلاء السنن : ٨٥/٣

<sup>(</sup> $^{\gamma}$ )سنىن الكبرى للبيه قي : باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح :  $^{\gamma}$  ، مسند أبي يعلى :  $^{\gamma}$  .  $^{\gamma}$  .

<sup>(</sup>۵)طحاوي : باب التكبير للركوع : ٢٥٥ ا - صحيح - آثار السنن : ١٠٨٠ ا

رکوع کے بعد سراٹھاتے تور فعیدین نہ کرتے اور نہ مجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے (۱)

حضرت ابوبکر وعمر وعلی وعبدللہ بن مسعود ، اہل مدینہ واہل کوفیصرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہی

رفع یدین کیا کرتے تھے باقی کسی اور جگہنیں کرتے تھے۔ (۲)

ابواسحاق کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور حضرت علیؓ کے اصحاب صرف تکبیر

تحریمه میں رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر دوبارہ کہیں رفع یدین نہ کرتے، (۳)

تکبیرتح بمه کےعلاوہ دیگرموا قع پر رفع یدین کرنا بھی صحیح ومتندروایات سے ثابت

ہے،مثلا:

- ا) آغازنمازاوررکوع کے بعد۔(<sup>(۱</sup>
- ۲) آغاز نماز، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد۔ (۵)
- m) آغازِ نماز،رکوع سے پہلے،رکوع کے بعدودوسری رکعت کے بعد۔(۲)
- آغازِنماز،رکوع کے وقت،رکوع سے سراٹھانے کے وقت، سجدے کے وقت،

سجدے سے سراٹھانے کے وقت۔(۷)

۵) اوپرسے نیچاور نیچے سے اوپر جاتے ہوئے۔(۸)

(١) مسند حميدى: ٢١٣، سنده هكذا: حدثنا الحميدى: قال ثنا الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: وهو سلسلة الذهب: نخبة الفكر: ٣٦

(٢) التعليق الممجد مع موطا محمد : باب افتتاح الصلاة :  $^{1+6}$  ، نيل الفرقدين :  $^{1+7}$ 

(۳)مصنف ابن أبی شیبیة : باب من کان پر فع یدیه : ۲۴۵۱ - صحیح : آثار السنن : ۱۰۹۱۱ ☆امام ما لکگا بھی یہیمسلک ہےامام احمد ؓ کے نزدیک تکمیسر تحریم یہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہےا تُصنے کے بعد بھی رفع پدین کرنامسنون ہےامام شافع ؓ کے نزدیک ان مواقع کے علاوہ قعدہ اولی سے کھڑے ہونے کے بعد بھی رفع پدین کرنامسنون ہے۔۔الفقہ الاسلامی : ۲/ اے۸،فتح الملهم : ۱/۲

ا ۱۸۸ موطا امام مالک : باب افتتاح الصلوة :  $(^{r})$ 

(۵)بخارى : باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع : ۲۳۵ – ۲۳۷

(٢) بخارى : باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين : ٣٩

(ك)نسائي تحقيق الالباني: باب رفع اليدين للسجود: ١٠٨٥ - صحيح

(٨) ابن ماجة تحقيق الباني : باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع : ٨٢٥ صحيح

۲) دوسجدول کے درمیان۔(۱)

تاہم مجموعی روایات کو پیش نظر رکھنے سے اتنا ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رفع یدین ے عمل میں بتدریج ننخ واقع ہوتار ہاہے؛البتہ کسی صحیح روایت سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ ننخ کا سلسلہ کہاں تک چلتار ہا،امام بیہجقؓ کی ایک روایت اگر چہ بیہ بیان کرتی ہے کہ تکبیرتح بمہاور رکوع سے پہلے و بعد میں رفع یدین کاعمل رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک باقی رہا، (۲) مگریہ روایت حد درجہ ضعیف؛ بلکہ موضوع ہے اوراس کی سند کے بعض روا ۃ حجوٹے اورمن گھڑت احادیث بنانے والے ہیں (۳) اس لئے اس مسئلہ میں کسی حتمی اور صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ تعاملِ صحابہ بالخصوص حضراتِ خلفاءراشدین کے طرزعمل کودیکھا جائے ،اورسابقہ تفصیل سے بیعیان ہو چکا ہے كه صحابه كرام بالخصوص حضرت ابوبكرٌ، حضرت عمرٌ، حضرت عليٌّ، حضرت عبدالله بن مسعودٌ اوران کےاصحاب کاعمل ترک رفع پدین پرتھااور بیہحضرات کرام صرف تکبیرتحریمہ کےموقع پر ہی ر فع یدین کیا کرتے تھے، پس تکبیرتح یمہ کےعلاوہ نماز کے دیگر مقامات میں رفع یدین کرنا بهتر ویسند بده میں۔

#### (۲) تكبير كاعراب وحركات ميس مدنهكرنا

حضرت ابرا ہیمخفیؓ ہے منقول ہے کہ تکبیر میں جزم ہے(۴) جزم کے معنی فقہاءومحدثین کے بیان کے مطابق مدنہ کرنا ہے۔(۵)

برم کے فی طلبہاءو محد ین سے بیان کے مطابق مدخہ سرنا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١)جزء رفع اليدين للبخارى: ١٠١ – صحيح: آثار السنن: ١٠٣/١

<sup>(</sup>٢)معرفة السنن والآثار : رفع اليدين عند الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع : ٨١٣

<sup>(</sup>m) آثار السنن مع التعليق الحسن: ١٠٠١ - ١٠١

<sup>(</sup>٣)مـصـنف عبـد الـرزاق : بـاب متى يكبر الإمام : ٢٥٥٣ ، ترمذى : باب ما جاء إن حذف السلام ...ة : ٢٩٠

<sup>(</sup>۵) تحفة الاحوذى: ١/٣٢٩

# قیام کی سنتیں

# (2) قیام کے وقت پیروں کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھنا

حضرت ابوحمید ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ آپ آپ آگیا۔ قبلہ کی طرف رکھتے تھے(۱)

## (۸) دونوں قدموں کے درمیان مناسب دموزوں فاصلہ رکھنا

قدم نہ ایک دوسرے سے چیکے ہوئے ہوں نہ دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ ہوکہ بھدا پن معلوم ہو،حضرت ابن عمر گاعمل بیتھا کہ وہ اپنے قدموں کے درمیان نہ بہت زیادہ فاصلہ رکھتے تھے نہ ایک دوسرے کوملاتے تھے بلکہ دونوں کے درمیان اور معتدل فاصلہ رکھتے تھے۔(۲)

حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ فرماتے ہیں: دونوں قدموں کوصف بستہ قریب قریب اورسلیقہ سے رکھنا سنت ہے۔ (۳)

علامہ عینی فرماتے ہیں بہتریہ ہے کہ نمازی کے دونوں قدموں کے مابین ہاتھ کی جار انگلیوں کے بقدر فاصلہ ہو کہ بیرحالت خشوع سے زیادہ قریب ہے۔ (۴)

## (٩) داہنے ہاتھ کی تھیلی بائیں ہاتھ کی بھیلی کی پشت پرر کھنا

حضرت تھل بن سعدؓ کہتے ہیں :صحابہ کرامؓ کو بیتھم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کھیں ۔ (۵)

<sup>(</sup>١) بخارى باب فضل استقبال القبلة تعليقاً)

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق: باب التحريك في الصلاة: • • ٣٣٠ صحيح

<sup>(</sup>٣) أبو داؤد: باب وضع اليمني على اليسرى: ١٥٥٧ - حسن: خلاصة الأحكام: ١/٣٥٧

 $<sup>(^{\</sup>alpha})$ شرح ابو داؤد للعینی : باب وضع الیمنی علی الیسری :  $(^{\alpha})$ 

<sup>(</sup>۵) بخارى : باب وضع اليمنى على اليسرى : ۲۰۰٠

(۱۱) درمیانی تین انگلیول کوکلائی پرر کھنا

قبیصہ بن هلبؒ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه اللّٰه ہم کونماز پڑھاتے تواپنے بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ سے پکڑلیتے۔ (۳)

حضرت وائل بن جمرٌ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَیْ نَے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہمتھالی کی پشت، پہنچاور کلائی پر رکھا۔ (۴)

ان دونوں روایتوں کے ملانے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی تھیلی پہنچے، کلائی پررکھنا اور پکڑنا مکمل سنت طریقہ ہے۔☆

(۱۲)ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا

حضرت علی فرماتے ہیں: نماز میں (دائیں) تھیلی کو (بائیں) ہتھیلی پرناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، (۵)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد: تحقيق الالباني: باب وضع اليمني على اليسرى: ٥٥٥ - حسن

<sup>(</sup>٢) نسائي: تحقيق الالباني: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة: ٨٨٩ – صحيح

<sup>(</sup>٣) ترمذى: باب وضع اليمين على الشمال: ٢٥٢ - حسن - امام ترمذي

<sup>(ُ</sup> مُ)نسائي : تحقيق الالباني : باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة : ٩٨٨ - صحيح

<sup>(</sup>۵)أبوداؤد: بـاب وضع اليـمني على اليسرى : ۵۴٪ – حسن: إعلاء السنن : ۱۹۳/۲ ، مصنف ابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامه : باب وضع اليمين على الشمال : ۳۹۲۲ – له شاهد صحيح

علامہ سیوطیؓ فرماتے ہیں صحابی جب کسی بات کوسنت کہیں تو اس سے حضور علیقیہ کی سنت مراد ہوتی ہے۔(۱)

حضرت وائل بن جرائر ماتے ہیں: میں نے رسول اللّه اللّه اللّه کودیکھا کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرناف کے نیچر کھے ہوئے ہیں۔(۲)

حضرت ابراہیم نخعیؓ فرماتے ہیں: آ دمی نماز میں اپنے سیدھے ہاتھ کو با کیں ہاتھ پر ناف کے پنچےر کھے۔(۳)

علامہ ابن ہمائم فرماتے ہیں: قیام میں ناف کے پنچ یا سینہ پر ہاتھ باندھنے کے سلسلہ میں کوئی قوی حدیث موجو ذہیں ہے اس لئے اس معاملہ میں عرف وعادت کو معیار بنایا جائے گا اور عرف وعادت یہی ہے کہ شاہان دنیا کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کے وقت ہاتھ ناف کے بنچ ہی باندھے جاتے ہیں پس احکم الحالمین کے دربار میں تعظیم کی سے روش اختیار کرنا عین مصلحت وادب ہوگا۔ (۴)

حاصل کلام: ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی بھیلی کی بہت ، پہنچے اور کلائی پررکھے پھر سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعہ بائیں ہاتھ کی کلائی کو حلقہ بنا کر پکڑلے۔☆

(۱۳) تنابر هنا: حضرت عائشهٌ فرماتی ہیں کہ جبر سول التعلیقی نماز شروع کرتے تو یوں پڑھتے: (۱) تدریب الراوي: النوع السابع الموقوف: ۱۸۸۷

(٢)مصنف ابـن ابى شيبه مع تعليقات شيخ عوامه :باب وضع اليمين على الشمال : 909 P — وهذا إسناد صحيح

(٣) مصنف ابن ابی شیبه :باب وضع الیمین علی الشمال : ٢ ٣٩ - إسناد حسن - آثار السنن : ١/١٥ (٣) فتح المقديو : ١/ ٢ ٣ ، ١٢ مام احد بن حبل كرد يك بحى ناف كے نيچ ہاتھ بانده اسنون ہے، امام شافق كے نزد يك سينے ہے كى قدر نيچ، يائيں جانب ( قلب كى طرف ) قدر ہے مائل كركے ہاتھ بانده مسنون ہے، امام مالك كيزد يك قيام ميں ہاتھ نہ بانده مائفتى كے يہاں ہے كيزد يك قيام ميں ہاتھ نہ بانده الفقه الاسلامي : ٨٤٣/٢ ماكاء السنن : ١٩٣٢) " سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسُمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلهُ غَيْرُكَ "(1)

بعض روایات میں 'وَ تَعَالٰی جَدُّکَ "کے بعد "وَ جَلَّ ثَنَاءُ کَ "کے الفاظ بھی منقول ہیں ، (۲) ایسے ہی متعدد احادیث میں تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے قبل ، ثنا کے علاوہ اور بھی بہت سے اوار دوادعیہ وار دہوئے ہیں تاہم فقہاء حنفیہ نے اُنہیں دووجو ہات کے پیش نظر نوافل اور نماز تہجد پرمحمول کیا ہے (۱) نماز سے متعلق معروف ومشہور روایات میں ان دعاؤں کو دعاؤں کا ذکر موجود نہیں (۱۱) نیز بعض روایات میں بیتصریح ہے کہ رسول اللہ کا ان دعاؤں کو نوافل میں پڑھنے کا معمول تھا۔ (۳)

فائدہ: نماز جنازہ چوں کہ حمد وثنا اور درود ودعا ہی پرمشمل ہوتی ہے؛ اس کئے "وجل ثناء ک" کااضافہ کرنا،اس میں مناسب اور پبندیدہ ہے۔(۴) تعوذیر مینا (۱۳) تعوذیر مینا

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ سول اللّه عَلَیْتُ قر اُت سے قبل "اعو ذیباللہ من الشیطان الرجیم" پڑھا کرتے تھے۔ (۵)

حضرت اسودؓ ہے منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے نماز شروع کی تو تکبیر کہی پھر ثنا پڑھی پھر''اعو ذباللہ من الشیطان الرجیم''پڑھا۔(٢)

<sup>(</sup>١)أبوداؤد :تحقيق الالباني : باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم : ٧٤٦ صحيح

 <sup>(</sup>۲) مسند الفردوس: لأبي شجاع الديلمي: ٩١٩ - سكت عليه ابن الهمام في فتح القدير: ٢٩٠/١
 (٣) نسائـي تحقيق الالباني: نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراء ة: ٨٩٨ - صحيح - السعاية: ٢٩/٢

<sup>(</sup>٣)طحطاوي على المراقي: ٣٠٤

<sup>(</sup>۵)مصنف عبد الرزاق: باب متى يستعيذ : ٢٥٨٩ - وللحديث شواهد يقوى بعضها بعضا : فتح الغفار : ٩/٥ - ا - صحيح : مختصر أرواء الغليل : ٢٩/١

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن ابي شيبه: باب في التعويذ كيف هو ؟ ٢٣٤٠ صحيح - أرواء الغليل: ٩/٢

حضرت ابوسعيد خدريٌ سے مروى ہے: رسول الله عليه هي جب رات كوا تُصة اور نماز شروع كرتے تو فرماتے: "سُبُحَانَكَ الله هم وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ اِللهُ عَيْرُكَ " كَبُركَة "أَعُودُ فَي بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُخِهِ وَنَفَثِهِ" (1)

معلوم ہوا کہرات کی نماز وں اور نوافل میں اس طرح کے اضافے مسنون ہیں۔ (18) تشمیبہ پڑھنا

حضرت نعیم المجمر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہر ریو ہی پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھا پھر سورۃ فاتحہ پڑھی، فاتحہ کے تم پر آمین کہی، لوگوں نے بھی آمین کہا، پھر جب جب بجدہ کیا تو اللہ اکبر کہا قعدہ اولی سے کھڑے ہونے کے وقت بھی اللہ اکبر کہا اور جب سلام پھیرا تو یوں فرمایا کہتم بخدا میری نمازتم میں سب سے زیادہ رسول اللہ عقیقیہ کی نماز کے مشابہ ہے۔ (۲)

اس روایت سے اتنی بات ضرور معلوم ہوئی کہ سورۃ فاتحہ سے قبل تسمیہ مسنون ہے،
اور کئی روایات سے بیہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ امام کے حق میں تسمیہ آہستہ پڑھنا
مسنون ہے، چنانچہ حضرت انس فر ماتے ہیں: میں نے سرور دوعالم علیہ مسئوت
ابو بکر مضرت عمر اور حضرت عثمان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، ان بزرگوں میں سے
کسی سے میں نے باواز بلند بسم اللہ نہیں سنی؛ (۳)

اس لئے سابقہ روایت کے اس جملہ: کہ حضرت ابو ہر بریاؓ نے''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم پڑھا''

<sup>(</sup>١)ترمذي تحقيق الالباني : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة : ٢٣٢ – صحيح

<sup>(</sup>٢)السنن الكبرى للبيهقي : باب افتتاح القراء ة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم : ٢٣٩١ – إسناده صحيح وله شواهد – ناشر : دائرة المعارف

<sup>(</sup>٣)نسائي : تحقيق الالباني : باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم : ٩٠٧ - صحيح

کی محدثین نے بیتاویل کی ہے کہ نعیم راوی شاید حضرت ابو ہر رہ ہ کے بالکل نز دیک کھڑے ہوکرا قتداءکررہے تھے جس کی بناء پرانہوں نے حضرتؓ کے بسم اللّٰہ پڑھنے کو با وجود پست آ وا زہونے کے س لیا یاممکن ہے حضرت ابو ہر بر ہؓ نے باً وا زبلند ہی بسم اللّٰد پڑھا تھا؛لیکن اس غرض سے کہلوگوں کو بیہ پتہ چلے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ ہے قبل بسم اللّٰد یٹے ھنا بھی سنت ہے کیوں کہاس ز مانے کے امراء نے ستی اوراپنی سہولت کی خاطرنما ز کے بعض اذ کاروا فعال میں تخفیف کر دی تھی ۔ (۱)

**فائدہ**:تعوذ وتسمیہ قر اُت قر اَن کے تابع ہےاللہ تعالی کا ارشاد ہے، جبتم قر اَن پڑھنےلگوتو الله کی پناہ مانگ لیا کروشیطان مردود ہے(۲)مقتدی کے لئے چوں کہ قرائت کرناممنوع ہے اس لئے وہ تعوذ وتسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ 🌣

(١٦) آ ہستہ آمین کہنا

امام،مقتدی،منفرد،سب کے لئے سورۃ فاتحہ کے ختم پرآ ہستہ آمین کہنا مسنون ہے، حضرت واکل بن حجرٌ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ہم کو نماز رپڑھائی ، جب " غير المغضوب عليهم والاالضالين " براها تو آسته عا مين كها ـ (٣)

حضرت ابو ہر بریا ہے سے مروی ہے رسول الله ایسی ہمیں تعلیم دیتے تو فرماتے کہ امام ے آگے نہ بڑھوجب وہ ''الله اكبر '' كہتو"الله اكبر '' كهواورجب' و لاالسالين "كيتو" آمين "كهو\_(م)

 <sup>(</sup>۱) فتح الملهم: ۳۲/۲

<sup>(</sup>۲) سور قالنحل: ۹۸ کامام ما لکؓ کے زدیک تکبیرتح بیہ کے فوری بعد ثنا اور تعوذ وتسمیہ پڑھے بغیر سورۃ فاتحہ کا آغاز کرنامسنون ہے بقیہا تمہ کے بہاں سرأان کا پڑھنامسنون ہے البترامام ثافعیؓ کے نزدیک جہری نمازوں میں تسمیہ کوسورۃ فاتحہ کے ساتھ ملاکر جہراً پڑھنا مسنون ہے۔ (الفقه الاسلامي: ۸۷۵/۲-۸۷۸)

<sup>(</sup>٣)الـمستـدرك مع تعليقات الذهبي : باب قراء ات النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح على شرط البخاري ومسلم: امام حاكم وذهبي ـ إسناده صحيح: آثار السنن: ١/١٩

<sup>(</sup>٣) مسلم: باب النهى عن مبادرة الإمام: ٩٥٩

اس حدیث سے صراحة تو آمین آہتہ کہنا نہیں معلوم ہوتا ؛ البتہ یہ ہدایت کہ جب امام ''و لاالصالین '' کے توتم آمین کہو، اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ امام '' آمین '' کے لفظ کو آہتہ اداکر ہے گا۔ (۱)

حضرت ابووائل ہے ہیں: حضرت عمرٌ وعلی تعوذ ، تسمیہ اور آمین زور سے نہیں کہا کرتے تھے (۲) امام طبری فرماتے ہیں: صحابہ کرام اور تابعین عظام کی زیادہ تعداد آمین آہتہ کہتی تھی۔ (۳) آہتہ آمین کہنے کی افضلیت کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عطا کے بقول آمین ایک دعا ہے (۳) اور دعا کا ادب قرآن پاک میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ عاجزی واکساری کے ساتھ اور خفیہ طور پر ہو (۵) پس آمین کو آہتہ اور خفیہ طور پر کہنا منشأ قرآنی کے مطابق بھی ہے۔ ﷺ

(١) آثار السنن: ١/٩٥

(٢) طحاوى: باب قراءـة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة: ١٢٠٨ - إسناده ضعيف: آثار السنن: ١٢٠٨ - إسناده ضعيف: آثار

(٣)إعلاء السنن: ٢ / ٢٢٣

(۴) بخارى تعليقا: باب جهر الامام بالتأمين

(۵)الأعراف: ۵۵

الم الم الكَّ كَا بَعِي مسلك ہے امام شافعیُّ واحمد کے نزدیک بلند آوازے آمین کہنا افضل ہے۔ المفقه الاسلامی: الم ۸۸۰/۲

فائدہ: بعض حضرات بے تحاشہ بلندآ واز سے آمین کہتے پراصرار کرتے ہیں اور دلیل میں حضرت ابو ہریرہ گی بیر وایت پیش کرتے ہیں کہ رسول الدھلی الدھائیہ وسلم جب''غیر المعغضو ب علیہ و لا الضالین'' کہتے تو'' آمین'' کہتے ، یہاں تک کہ صفِ اول والے اس کوسن لیتے ، پھراس سے مبحد بھی گوئے اٹھتی ؛ (ابن ماجہ : باب البجر بآمین : ۵۵۳ ) عالاں کہ بیر وایت سند میں ایک راوی بشیر بن رافع ہیں ، جن پرامام بخاری ، امام ابن معین ، امام ابن معین ، امام اسائی جیسے ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے اور ابن حیان نے تو این پر وضع حدیث تک کی بات کہی ہے ، پھر سننی ابو واؤد اور مسند ابو یعلی میں بیر وایت اخیر جملے (مسجد اس سے گوئی آٹھتی تھی) ورفع جدیث کی بات کہی ہے ، متبار سے طوئی آٹھتی تھی اس دوایت کا وئی متابع بھی نہیں ہے ، متن کے اعتبار سے خامی بیر کے کہا بن ماجہ کی روایت کا اخیر اور اور الحق بی اس دوایت کا اخیر اور اور اللہ اخیر جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف صفِ اول والے آمین کی آ واز کوئن لیتے تھے، اورا خیر جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری مسجد گوئی آٹھتی تھی۔ (النہ عسلیہ سفِ اول والے آمین کی آ واز کوئن لیتے تھے، اورا خیر جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری مسجد گوئی آٹھتی تھی۔ (النہ عسلیہ المحسن نے الر ۲۰۹)

#### (۱۷) قرأت مسنونه كرنا

حالت سفر میں: حسب موقع قرات کی مقدار میں کمی بیشی کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے، اگر عجلت کا موقع ہوتو مخضر سور تیں پڑھ کرنماز پوری کی جاسکتی ہے، نبی الیکٹی سے حالت سفر میں عشاء کی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں سورۃ تین پڑھنا(۱) نماز فجر میں معوذ تین پڑھنا ثابت ہے (۲) حضرت ابراہیم نخع گفرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوٹی شورتیں پڑھا کرتے تھے۔ (۳) اورا گرا طمینان وسکون میسر ہوتو قدر سے طویل قرات کرنا اچھا ہے حضرت ابن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ دوران سفر ،نماز فجر کی ہررکعت میں سورۃ "حجرات" سے ابتدائی دی سورتوں میں سے کوئی ایک سورت پڑھا کرتے تھے۔ (۴)

حالت اقامت میں: جر وظهری نمازیں طویں فرات کرنا ، عضر وعشاءیں موسط مقدار میں قرأت کرنا اور مغرب میں مختصر قرأت کرنا مسنون ہے ، بحالت اقامت پانچ نمازوں میں نبی آلیت ہے جوقر اُت منقول ہےان کی تفصیل اس طرح ہے:

نماز فجر: ساٹھ تاسوآیتوں کی تلاوت فرماتے۔(۵)

سورة " ق "اوراس جيسي سورتون کي تلاوت فرماتے۔(١)

نما زظہر: پہلی دورکعتوں میں سے ہررکعت میں تبین تبین آیتوں کے بقدر تلاوت فرماتے (۷)

<sup>(</sup>١)بخارى: باب الجهر في العشاء: ٧٢٧

<sup>(</sup>٢) أبو داؤ د تحقيق الالباني: باب في المعوذتين: ١٣٦٨ - ١٣٦٥ - صحيح

<sup>(</sup>٣)مـصـنف ابـن أبـي شيبة : مـن كـان يخفف القراء ة في السفر : ٣٧٠٣٠ – سكت عليه المحقق محمد عوامه

 <sup>(</sup>٣)موطا مالك : باب القراء ة في الصبح : ١٨٥ – موطا محمد مع التعليق الممجد : باب القرائة في الصلاة في السفر : ٢٠١

<sup>(</sup>۵)مسلم: باب القراءة في الصبح: ۵۹ ا

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب القراءة في الصبح: ٥٥٠ ا

<sup>(2)</sup> ابو داؤ د تحقيق الالباني : باب تخفيف الأخريين :  $^{\wedge}$   $^{\wedge}$  – صحيح

والليل جيسي سورتيں پڑھا کرتے،(۱) سورۃ بروج وطارق جيسي سورتيں پڑھا کرتے۔(۲)

نمازعصر: پہلی دورکعتوں میں سے ہررکعت میں پندرہ پندرہ آیتوں کے بقدر تلاوت

فرماتے۔(۳)

واللیل جیسی سورتیں پڑھا کرتے۔(۴)

سورة بروج وطارق جیسی سورتیں پڑھا کرتے۔(۵)

نمازمغرب:سورة كافرون وسورة اخلاص تلاوت فرماتے، (٦)

قصار مفصل (مخضر سورتیں) پڑھا کرتے۔(۷)

نماز عشاء: نبی اللیکی نے حضرت معاذ سے فرمایا : سورۃ الشمّس ،سورۃ اللیل ،سورۃ الاعلی سورۂ العلق (جیسی سورتیں ) پڑھا کرو۔ (۸)

ني الله في الله المناعث المناع

پانچ نمازوں میں ان کے علاوہ اور بھی سورتوں کا تلاوت کرنا نبی اللہ سے ثابت ہے کیکن قر اُت کا عام معمول تفصیل بالا کے مطابق تھا، اسی معمول نبوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابوموسی اشعری کو بیہ ہدایت نامہ کھا تھا کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل ، نماز

<sup>(</sup>١)نسائي تحقيق الالباني: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر: ٩٧٩ - حسن

صحیح – ۹۸۰ – صحیح

<sup>(</sup>٢)حواله سابق

<sup>(</sup> $^{\prime\prime}$ )أبو داؤد تحقيق الالباني : باب تخفيف الأخريين :  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  – صحيح

 $<sup>(\</sup>gamma)$ أبو داؤد تحقيق الالباني : باب قدر القراء ة في صلاة الظهر والعصر :  $\gamma = 0.0$  – صحيح –  $\gamma = 0.0$ 

<sup>-</sup> حسن صحيح (۵)حواله سابق

<sup>(</sup>٢)ابـن ماجه : باب القراء ة في صلاة المغرب : ٨٣٣ – صحيح – عمدة القارى : باب القراء ة في المغرب : ٢٥/١

<sup>(</sup>۷)نسائي تحقيق الالباني : باب القراءة في المغرب بقصار المفصل: ٩٨٣ – صحيح

 $<sup>(\</sup>Lambda)$ مسلم: باب القراءة في العشاء:  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) بخارى: باب إذا طول الإمام: ١٠٠

عشاء میں اوساط مفصل اور نماز فجر میں طوال مفصل پڑھا کرو(۱) طوال مفصل سورۃ''ق'(۲) تا سورۃ بروج ، اوساط مفصل سورۃ بروج تا سورۃ لم یکن (۳) اور قصار مفصل سورۃ لم یکن تا سورۃ ناس۔(۴) کہلاتے ہیں۔

حضرت عمر کاری خط میں نماز ظہر وعصر کی قرائت کا ذکر آیا ہے، تاہم اوپر ذکر کردہ راویات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کی قرائت بھی نماز عشاء کے مانند ہے، البتہ نماز ظہر کے بارے میں احادیث مختلف ہیں، بعض راویات میں نماز ظہر میں قرائت مسنونہ کی مقدار وہ آئی ہے جونماز فجر کی ہے یعنی ساٹھ آئیتیں اور بعض میں نماز ظہر وعصر کی قرائت کیساں آئی ہے؛ اس لئے نماز ظہر کے سلسلہ میں امام، اپنے مقتد یوں کے احوال کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ان دو معمول نبوی میں سے جسے جا ہے اختیار کر سکتا ہے۔ (۵)

**فا کدہ**:ہررکعت میں مکمل سورت پڑھنا مستحب ہے تا ہم اگر کوئی اس کے خلاف کرے تب بھی کوئی مضا کقہ وگناہ نہیں ۔

حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں: مجھ سے اس شخصیت نے بیر حدیث بیان کی ہے جس نے براہ راست نبی ایسیہ کور ماتے ہوئے سنا کہ ہر سورت کے لئے مستقل رکعت ہے (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں کامل سورت کا پڑھنا اچھا ہے تا ہم نبی ایسیہ سے

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: باب ما يقرأ في الصلاة: ٢٧٢٢ وفي معنى أثر عمر ما رواه النسائي مرفوعاً بإسناد صحيح: باب القراءة في المغرب بقصار المفصل: ٩٨٣ - تحفة الأحوذي: باب ما جاء في القراءة في الصبح -

m2/r) مسند احمد : مسند اوس بن حذیفه m : m • ۱ – صحیح أو حسن : إعلاء السنن : m (m)

 $<sup>(^{7})</sup>$ فتح الباري : باب الجهر في المغرب :  $^{7}$  +  $^{7}$  -  $^{7}$  -  $^{7}$  السنن  $^{7}$  -  $^{7}$ 

<sup>(</sup>٢)طحاوى : بـاب جـمـع السـور في ركعة : ٢٠٢٩ - ٢٠٣٠ – مسند أحمد : حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم : تحقيق شعيب الأرنؤوط : ٢٠۵٩ - إسناده صحيح

تجھی کبھاراس کے برخلاف عمل بھی ثابت ہے کہ آپ آیٹ نے ایک سورۃ کو دور کعتوں میں تقسیم فرمایا تھا۔(۱) جس سے اس صورت کا جائز ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ: جمہور علاء کے نزدیک قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب وجی خداوندی
اور حکم نبوی کے موافق ہے ، مصحف عثانی میں با جماع صحابہ سورتوں کی وہی ترتیب برقرارر کھی
گئتھی ؛ اس لئے نمازوں میں قرآن پاک اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہئے ، اس کی
خلاف ورزی کرنا کہ بعد والی سورت کو پہلی رکعت میں اور پہلے والی سورۃ کودوسری رکعت میں
پڑھنا مکروہ ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوالٹا قر آن پڑھتا ہے، فر مایا: وہ اوند ھے والٹے دل والا آ دمی ہے۔ (۲) (۱۸) پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل کرنا

سنن ابوداؤد میں حضرت ابوقیا دہ ہی ہے بیاضا فہ بھی منقول ہے کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ رسول الٹھائیں ہے اس طرزعمل سے بیرچا ہتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت کو پالیس (۴)

<sup>(</sup>١)نسائي: تحقيق الالباني: باب القراءة في المغرب: ٩٩١ – صحيح

<sup>(</sup>٢)طبراني كبير: ٨٤٥٥ ، سند جيد: الاتقان في علوم القرآن: ١٣٣٢

<sup>(</sup>m) بخارى: باب القراءة في الظهر: 209

ابوداؤد: تحقيق الالباني: باب ما جاء في القراء  $\alpha$  في الظهر:  $\alpha$  -  $\alpha$  - صحيح

علامہ شبیراحم عثاثی فرماتے ہیں: پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں طویل کرنا،امام محمر ؓ کے نزدیک تمام نمازوں میں مسنون ہے اوراس کی دلیل حدیث بالا ہے،ایک قول کے مطابق احناف کے یہاں اس رائے پرفتوی بھی ہے،خلاصہ میں اسے پسندیدہ رائے سے تعبیر کیا گیا ہے اور علامہ ابن ہمام گار جحان بھی اسی کی جانب ہے۔(1) (19) فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا

فرض نمازوں میں پہلی دورکعت کے بعدوالی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے پر
اکتفاء کرنا مسنون ہے، حضرت ابوقادہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ طبہ وعصر کی اخیر
دورکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔(۲) اخیر کی ایک یا دورکعتوں میں سورۃ
فاتحہ کے واجب نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ جیسے جلیل
القدر صحابہ فرض کی اخیر دورکعتوں میں قر اُت ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان دونوں حضرات
سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: پہلی دو رکعتوں میں قر اُت کرو اور اخیر والی
دورکعتوں میں شبعے پڑھاو۔(۳)

## (۲۰) تجوید کے ساتھ قراُت کرنا

تھم خداوندی کی رو سے انتہائی ضروری اور لازم ہے، ارشا دربانی ہے اور قر آن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو' وَ دَیِّلِ الْقُدُ آنَ تَدُیِّیلاً " (۴)

حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترتیل در حقیقت حروف کی باتبحوید ادائیگی اور

#### اوقاف کی شناخت کا نام ہے۔(۵)

<sup>(</sup> ا )فتح الملهم : ٢/٧٧

<sup>(</sup>٢)بخاري : باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب : ٧٧٧

<sup>(</sup>m)مصنف ابن ابي شيبه : من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ : ٣٧٦٣ – ٣٧٦٣ – مصنف عبد الرزاق : باب كيف القراء ة في الصلاة : ٢٦٥٧ – صحيح : إعلاء السنن : ٣٣/٣ ا - - - ا

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>)المزمل: <sup>4</sup>

<sup>(</sup>۵)النشر في القراء ات العشر : ٢٢٥/١ ، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا : ٩/١ ، الاتقان في علوم القرآن : ١١٢٢ - بغير سند

# ركوع كى سنتيں

# (۲۱) رکوع کی تکبیر کہنا

حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے مروی ہے رسول الله الله جھکنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے،اسی طرح حضرت ابو بکر ڈوعمرٌ وعثمان جھی،(1)

علامہ بغویؒ فرماتے ہیں:امت مسلمہ کبیرات انتقالات کے سنت ہونے پر متفق ہے(۲) 🌣

(۲۲) دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا

(۲۳) پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا

(۲۴) ہاتھوں کو پہلوں سے علیحدہ رکھنا

رسول الله طلیقی نے اپنے چہیتے خادم حضرت انسؓ سے یوں فر مایا: اے بیٹے! جب رکوع کروتو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھواورانگلیوں کے درمیان کشادگی رکھواور ہاتھوں کو پہلو سے دوررکھو۔(۳)

حضرت ابوحمیڈ سے روایت ہے کہ رسول الله طلیقی نے رکوع فر مایا تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس انداز سے رکھے کہ گویا کہ آپ ایک ان کو بکڑے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کوتو س بنالیااوران کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھا۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تو مذی : باب التکبیر عند الرکوع و السجود: ۲۵۳ - حسن صحیح - امام تر مذی (۲) السعایه: ۲۷/۲ این تئیرات انتقالات کننهاموقع کیا ہے اس بارے میں علاء کی تین رائے ہیں:(۱) پہلے تکبیر کہی جائے پھر رکن کی طرف منتقل ہو (۲) تکبیر کہتے ہوئے رکن کی طرف منتقل ہو (۳) رکن کی طرف جھکتے ہوئے تکبیر کا آغاز ہو اور رکن کی طرف منتقل ہونے پر تکبیر کا اختقام ہو،احادیث کی روسے دوسرے طریقہ کی زیادہ تا ئید ہوتی ہے کیوں کہ ممل نبوی صلی الدعلیہ وسلم یہ بیان کیا گیاہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جھکنے اور اٹھنے کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے بغیراس تفصیل کے کہ تکبیر کا آغاز جھکنے کی ابتداء پر اور اختقام جھکنے کے ممل ہونے پر ہوا کرتا تھا۔ (السعایہ ۲۸/۲)

<sup>(</sup>۳) مسند ابو یعلی: شریک عن أنس : ۳۲۲۲، سند کے ایک راوی ضعیف هیں، مجمع الزو ائد : باب الغسل من الجنابة: -1 % ا

تر مذى : باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع : ٢٢٠ – حسن صحيح – امام تر مذي  $(^{7})$ 

#### (۲۵) پیٹھ کوسیدھی رکھنا

#### (۲۷) سراورسُر بن کو برابرر کھنا

حضرت وابصة من سے روایت ہے کہ رسول التھا ہے۔ جب رکوع فرماتے تو اپنی پیٹے کونہایت سیدهی رکھتے حدید کہ اگر پشت مبارک پر (بالفرض) پانی انڈیلا جاتا تو وہ ٹھہر جاتا ہوتا (۱)

حضرت عا مُشَرِّقُر ما تی ہیں جب آپ آگیا۔ رکھتے بلکہ درمیانی حالت پرر کھتے (۲)

#### (۲۷) تین دفعه جیج پڑھنا

حضرت ابن مسعودٌ سے مروی ہے کہ رسول الله الله الله فیالیّه نے ارشادفر مایا جبتم میں سے کوئی رکوع کرے تواسے چاہئے کہ تین دفعہ "سبحان ربسی العظیم "کے اور بیم از کم درجہ ہے (یعنی پیمیل سنت کا اولین درجہ ہے ) اور جب سجدہ کرے تواسے تین دفعہ 'سُبُحان رَبِّی الْاَعْلَی "کہنا چاہئے اور بیم از کم درجہ ہے۔ (س)

تشبیح پڑھنے میں سنت کا علی درجہ گیارہ گیارہ دفعہ پڑھنا ہے، سعید بن جبیر ؓ سے مروی ہے:
حضرت انس ؓ نے ارشا دفر مایا: میں نے رسول اللہ الیقی ہے بعد کسی ایسے آدی کے
پیچھے نماز نہیں پڑھی جواس نو جوان (عمر بن عبدالعزیرؓ ) سے زیادہ نماز نبوی سے مشابہت رکھتا
ہو۔ سعیدؓ کہتے ہیں ہم نے ان کے رکوع و ہجود کا اندازہ دس دس تسبیحات سے لگایا (م)

ا یک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے: یقیناً اللہ طاق اور یکتا ہے اور طاق ہی کو پہند

#### فرماتاہے(۵)

<sup>(</sup>١)سنن ابن ماجه: تحقيق الالباني: ٨٦٢ – صحيح

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب ما يجمع صفة الصلاة: ١١٣٨

<sup>(</sup>٣)ترمذي :باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود : ٢٢١ . صالح الاحجاج : مرعاة المفاتيح : ٨٨٧

 $<sup>(^{\</sup>gamma})$ نسائى تحقيق الالبانى : عدد التسبيح في السجود :  $^{\gamma}$  ا  $^{-}$  حسن  $^{\gamma}$ 

ملاعلی قاری نقل فرماتے ہیں: ان دوروایات کے ملانے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سنیت کا اعلی درجہ گیارہ گیارہ دفعہ کہنا ہے(۱) تا ہم امام کوان مواقع پرمقتدیوں کے احوال کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے اگروہ رکوع و بچود میں اتنی تا خیر کرنے سے اکتاب کا شکار ہوجاتے ہوں توامام تین دفعہ سیج کہنے پراکتفاء کرے(۲) حضرت عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے کہام کے لئے یا کچے دفعہ کہنا مستحب ہے۔(۳)

# (٢٨) سميج (سمع الله لمن حمده) وتحمير (ربيالك الحمد) كهنا

(الف) تنهانماز پڑھنے والے کے لئے سمیع وتحمید دونوں کہنامسنون ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: رسول اللّقائیۃ جس وقت نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر رکوع کرتے وقت بھی تکبیر کہتے پھر جس وقت رکوع سے پشت کواٹھاتے تو کہتے سمع الله لمن حمدہ پھر کھڑے ہونے کی حالت میں دبنالک الحمد کہتے۔ (۴)

(ب) امام کے لئے بھی آیاتسمیع وتحمید دونوں مسنون ہیں یا صرف تسمیع ؟اس

بارے میں علماءا حناف کے دونقطہ نظریں،

صاحبین ؓ کے نزدیک دونوں مسنون ہیں ، دلیل یہی اوپر والی روایت ہے جس کا تعلق بظاہر امامت ہی سے ہے، امام طحاویؓ، امام فضلؓ ، اور متاخرین کی ایک بڑی جماعت اس رائے کی موید ہے یہی امام شافعیؓ واحمد گا بھی مسلک ہے۔ (۵) امام ابو حذیفہؓ کے نزدیک امام کے لئے تسمیع پراکتفاء کرنامسنون ہے، کیوں کہ رسول الله علیقیؓ کا ارشادگرامی ہے، جب امام مسمع

الله لمن حمده كيتواللهم ربنالك الحمد كهو (٢)

<sup>(</sup>١)مرقاة المفاتيح: ٨٨٣ – ١/ ٥٥٧

<sup>(</sup>۲)السعاية: ۱ ۸m/۲

<sup>(</sup>m) ترمذى: باب التسبيح في الركوع والسجود: ٢٢١

بخارى :باب التكبير آِذا قَام من السجود :  $^{(R)}$ 

<sup>(</sup>۵) علاء السنن ۱۱/۳ ، الفقه الاسلامي ۱/۲ ۸۹

<sup>(</sup>٢) بخارى : باب فضل اللهم ربنا لك الحمد : ٢٩٧

یہاں اس روایت میں امام اور مقتدی دونوں کا دائر ہ کارتقسیم کر دیا گیا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ نہ امام کو بید دونوں اذ کار جمع کرنے چاہئے نہ مقتدی کو ، عام متون احناف : میں اسی رائے کواختیار کیا گیاہے(1)

(ج)مقتدی کے لئے صرف تحمید پراکتفاء کرنامسنون ہے۔

حضرت انس ؓ سے روایت ہے: رسول الله الله الله فی ارشاد فرمایا: جب امام سمع الله لمن حمده کے تو تم ر بنالک الحمد کہو۔ (۲) اس جیسی متعدد روایات میں مقتدی کا وظیفہ صرف تخمید بتلایا گیا ہے اور اس کے برخلاف الیمی کوئی روایت موجود نہیں جس سے مقتدی کے لئے سمیع وتحمید کا جمع کرنا معلوم ہوتا ہو۔ ☆

(1) اعلاء السنن ١/٣ ، الفقه الاسلامي ١/٢ ٨٩

<sup>(</sup>٢) بخارى : باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة : ٢٣٣

<sup>🖈</sup> فائدہ: روایات میں تخمید کے مختلف الفاظ وصیغے وار دہوئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

<sup>(</sup>١) ربنالک الحمد (بخاری: باب التکبير إذا قام من السجود: (2.9 - 2.0) ربنا ولک الحمد (بخاری: باب التکبير إذا قام من السجود: (2.0 - 2.0) ((3.0 - 2.0)) اللهم ربنا لک الحمد (بخاری: باب فضل اللهم ربنا لک الحمد ((3.0 - 2.0)) اللهم ربنا ولک الحمد (بخاری: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع: (3.0 - 2.0) الركوع: (3.0 - 2.0) الركوع: (3.0 - 2.0)

فائدہ: رکوع و تجدہ، قومہ وجلسہ میں سیحیج روایات کے حوالے سے بہت سارے اذکار و دعا ئیں بھی وارد ہوئی ہیں، امام شافعی انہی روایات کے پیش نظر امام، مقتدی، مفرد، مفترض و منتقل ہرایک کے لئے ان کا پڑھنا مسنون قرار دیتے ہیں، جب کہ احناف ان دعاؤں کو نوافل پڑھول کرتے ہیں یا یہ کہتے کہ آپھائٹے نے بھی بھی بیان جواز کے لئے فرائض میں انہیں پڑھا ہے، امام طحاوی کا کاخیال ہے کہ ان اذکار وادع یہ کورکوع و تجود میں پڑھنے کا معمول اس زمانے میں تھا جب کہ رکوع اور تجدہ کی تیج مقر زمیس ہوئی تھی لیکن جب فسیسے باسے ربک العظیم (سورہ واقعہ ۹۷) اور سبسے اسے ربک اعلی (سورہ واقعہ ۹۷) اور سبسے اسے ربک اعلی

ان آیات کانزول ہوا تو آپ آلیاتھ نے رکوع میں سجان ر بی انعظیم اور بجدہ میں سجان ر بی الاعلی کی شیچ مقرر کرنے کا تھم فر مایا جس کے ساتھ ہی رکوع و بجود میں ان اذ کا رود عاؤں کے پڑھنے کا طریقه منسوخ ہوا۔ (طبحاوی: باب ماینبغی اُن یقال فی الرکوع والسجود: ۲۱۵۱، السعایہ: ۴۰/۱ ما ۱۱ ماسعایہ: ۴۰/۱ ماری

فائدہ: قومہ میں ہاتھ باندھ لینے چاہئے یااپی حالت پر کھلے چھوڑ نا چاہئے ،اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہے، امام ابوحفص معلامہ حلوائی وغیرہ کا خیال ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ نا چاہئے ، جب کہ قاضی ابوعلی سفی آئی فیٹر اساعیل الزاہد وغیرہ کا خیال ہے کہ قومہ میں بھی قیام کی طرح ہاتھ باندھ لینے چاہئے ،اصل بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی صریح حدیث موجود نہیں، جس کی بناء پر علماء نے قیاس کا سہارالیا ہے۔

پہلی جماعت کہتی ہے چونکہ تو مہ میں قیام کی طرح کوئی چیز پڑھنانہیں ہے،اسکئے ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے، دوسری جماعت کہتی ہے چونکہ قومہ میں تسمیع وتحمید مسنون ہے، اسلئے ہاتھ باندھنا بھی مسنون ہے،علامہ کھنوئ فرماتے ہیں:اگر قومہ میں طویل ذکر کرنے کا اراداہ ہو - جیسے بعض روایات میں نوافل کے قومہ میں طویل طویل اذکار منقول ہیں۔ توہا تھ باندھ لینا چاہئے، ورنہ ہاتھ نہ باندھے،اسلئے کہ لمحہ بھر کیلئے ہاتھ باندھنا پھر کھولینا بے فائدہ ہے(ا)

> سجدہ کی سنتیں (۲۹)سجدہ کی طرف تکبیر کہتے ہوئے منتقل ہونا

حضرت علی فرماتے ہیں: رسول اللہ اللہ فیلے نماز میں جب جب جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے

دنیاسے بردہ فرمانے تک آپ ایسی کی یہی نمازرہی، (۲)

(۳۰) سجده میں پہلے دونوں گھٹنوں کور کھنا

(۳۱) پھر دونوں ہاتھوں کور کھنا

(٣٢) پھر چېره يعني ناك پھر پيشاني كوركهنا

حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ میں نے رسول التعالیقية کود یکھا جب آ ہے الیقیة

<sup>(1)</sup> السعاية : ٢/١٥٤. بدائع الصنائع: ١/٩٢٩، سنن الصلوة

<sup>(</sup>٢)موطامالك : باب افتتاح الصلاة : ٦٣ ا

## سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کےرکھنے سے بل گھٹنوں کور کھتے (1)

حضرت ابوہریرہ سے روایات ہے کہ رسول اللّه علیہ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی سجدہ کر ہے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کور کھے اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے(۲) حضرت انس فرماتے ہیں: سجدہ کے لئے جھکنے میں نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم کے گھٹنے، ہاتھوں پر سبقت کرتے تھے۔ (۳)

حضرت عمر ﷺ حضرت ابراہیم خختی سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ ٹیکتا ہے پھر گھٹنے رکھتا ہے حضرت ابراہیم خختی نے جواب دیا: ایسا کام ناوا قف انسان ہی کرسکتا ہے۔(۵)

## (۳۳) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا

حضرت وائل بن حجرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللّحالِيَّة جب سجدہ فر ماتے تو اپنے چہرہ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے ۔ (۲)

(١) تـرمـذي :بـاب في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود : ٢٦٨ – حسن غريب امام ترمذي ، حسن : آثار السنن : ١٤/١

(٢) مصنف ابن أبي شبية : باب في الرجل إذا انحط إلى الركوع أي شيئ يقع منه قبل إلى الأرض : ١ ١ ٢ - له شاهد من حديث وائل بن حجر : محمد عوامه

(٣)مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي : باب التأمين: ٨٢٢ – صحيح على شرط الشيخين (٣)طحاوي :باب ما يبدأ بوضعه في السجود : ١٥٢٨ – صحيح – آثار السنن : ١١٤/١

(۵) طحاوی : باب ما یبداً بوضعه فی السجود: ۵۳۰ – ۱۵۳۰ فر محفوظ: زاد المعاد: مبحث فی ترجیح وضع الوکبتین قبل الیدین: ۲۱۵۷ کر کامام شافعی واتد کے پہال بھی تجدہ میں جانے کا بھی طریقہ مسنون ہے امام ما لک کے زویک پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹے کینا مسنون ہے۔ (الفقد الاسلامی ۸۹۲/۲۰)

(٢) مسلم: بأب وضع يده اليمني على اليسرى: ٩٢٣

(۷)نسائي تحقيق الالباني : باب مكان اليدين من السجود : ۱۱۰۲ صحيح

حضرت واکل بن حجر ﷺ جب سجدہ فرماتے تواپی انگلیاں ملالیتے۔(۱)

# (۳۴) سجدہ میں پیٹ کورانوں سے الگ رکھنا

حضرت میمونه سے روایت ہے رسول الله الله الله جب سجدہ فرماتے تو اپنے شکم مبارک کو اپنی رانوں سے اس قدر دورر کھتے کہ درمیان سے اگر کوئی بکری کا بچہ گذرنا چاہے تو گذر سکے۔
(۲)

## (۳۵) پېلوۇن كوباز دۇن سے الگ ركھنا

حضرت احمر بن جزء سے مروی ہے : رسول اللّٰعَلَيْكَ جب سجدہ فرماتے تو اپنے بازؤں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھتے۔ (۳)

## (٣٦) كهنول كوزمين سے الگ ركھنا

حضرت ابوحمید ساعدیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ جب مجدہ فرماتے تو نہ اپنے ہاتھوں کو بھی کے کناروں کو اپنے ہاتھوں کو بچھا کرر کھتے نہ سمیٹ کراور آپ ایسٹے اپنے پیروں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلہ رخ رکھتے۔ (۴)

#### (٣٤) سُر بن كوايرايون سے دورر كھنا

# ہیں: آپ آیٹ نے سرین کواٹھائے رکھا (لیعنی ایڑیوں پرٹکایانہیں)۔(۵)

(١)المعجم الكبير : ١٥٣٩٥ ، حسن : مجمع الزوائد : باب صفة الصلاة : ٢٨٠٧

(٢) مسلم: باب ما يجمع صفة الصلاة: ١١٣٥

(٣) أبو داؤ د تحقيق الالباني : باب صفة السجود : • • ٩ - حسن صحيح

 $^{(4)}$ بخارى : باب سنة الجلوس في التشهد :  $^{(4)}$ 

(۵)السنن الكبرى للبيهقي: باب يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه: ٢٨٢١ - حسن - خلاصة الأحكام: ١٣٨١ - مصنف ابن أبي شيبة: تحقيق محمد عوامه التجافي في السجود:

٢٢٢٥ - مؤيد بالحديث الصحيح.

## (۳۸) سجده میں تین دفعه بیج کہنا

حضرت ابن مسعود یسے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی رکوع کر بے تواسے چاہئے کہ تین دفعہ "سبحان دبی العظیم" کے اور یہ ماز کم درجہ ہے (یعنی تعمیل سنت کا اولین درجہ ہے ) اور جب مجدہ کر بے تواسے تین دفعہ 'سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی "کہنا چاہئے اور یہ کم از کم درجہ ہے۔ (ا)

#### (۳۹)سجدہ سےاٹھنے کی تکبیر کہنا

حضرت ابوہر ریڑ نے ایک دفعہ لوگوں کونماز پڑھائی جس میں آپ نے تکبیر کہی جب جب آپ چھکے اور جب جب آپ اٹھے ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد ارشا دفر مایا: نماز کے اعتبار سے میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ ایک کے مشابہ ہوں۔(۲)

# جلسه كي سنتين

## (۴۰) دوسجدول کے درمیان قعدہ کی طرح بیٹھنا

حضرت ابوحمید ساعدی فرماتے ہیں: پھر آپ آلیہ فی فرماتے بھر کا کر سجدہ فرماتے پھراپنے سرکواٹھاتے اور بائیں پیرکوموڑ کراس پر بیٹھ جاتے۔(۳)

فا كده: جلسه ميں ايك شيخ كے بقدر بيٹھنا واجب ہے اور تين شيخ كے بقدر بيٹھنا مسنون ہے،رسول الله الله الله الله في ارشا دفر مایا: جبتم سجدہ سے سراٹھا وُ تواطمینان سے بیٹھ جا وَ مسنون ہے،رسول الله في في ارشا دفر مایا: جبتم سجدہ سے سراٹھا وُ تواطمینان سے بیٹھ جا وَ مسنون ہے،رسول الله في في الله في

<sup>(</sup>١)ترمذى :باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود : ٢٢١ . صالح الاحجاج : مرعاة المفاتيح : ٨٨٧ (٢)بخارى: باب اتمام التكبير في الركوع : ٨٨٥

<sup>(</sup>٣) ترمذى : باب ما جاء في وصف الصلاة :  $^{r}$  -  $^{r}$  - حسن صحيح : امام ترمذى

بخارى : باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة :  $^{(7)}$ )بخارى : باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة :  $^{(7)}$ 

فقہاءنے اطمینان کی تشریح اسی انداز پر کی ہے۔(۱)

فا مدہ: جلسہ میں نبی کریم الیقیہ سے بعض دعا کیں پڑھنا بھی ثابت ہے، احناف ان روایات کو یا تو نوافل پرمحمول کرتے ہیں یا ہے کہتے ہیں کہ بھی کھار آپ الیقیہ نے فرائض میں بھی بیان جواز کے لئے ان کو پڑھا ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: دو مجدوں کے درمیان کم از کم اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِی پڑھلینا بہتر اور مناسب ہے؛ اس لئے کہ اتنی دعا کا پڑھنا امام احمدؓ کے یہاں واجبات نماز میں سے ہے جسے عمداً ترک کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ (۲)

(۲۱) دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے میں پہلے سراٹھانا پھر ہاتھ پھر گھٹنے

حضرت وائل بن حجر ؓ سے راویت ہے کہ رسول اللّه عَلَیْتُ جب سجدہ سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کواٹھاتے۔(۳)

(۴۲) المضي مين زمين كاسهارانه لينا

حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس بات سے منع فر مایا کہ آدمی جب نماز میں اٹھ کھڑ ہے ہوتو اپنے ہاتھوں پرسہارا لے؛ (۴) البتۃ اگر عذر ہوتو ہاتھوں سے زمین کا سہارا لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

حضرت علیؓ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ فرض نماز میں سنت طریقہ بیہ ہے کہ جب آ دمی دورکعتوں میں (قعدہ اولی ہے ) کھڑا ہوتو زمین پرسہارا نہ لے الاّ یہ کہوہ بوڑھا ہواورایسا نہ

کرسکتا ہو۔(۵)

<sup>(</sup>۱) السعايه: ۲۰۸/۲

<sup>(</sup>۲)شامی : ۱ /۳۷۳

<sup>(</sup> $^{\prime\prime}$ )ترمذى: باب في وضع الركعبتين قبل اليدين في السجود:  $^{\prime\prime}$  - حسن: آثار السنن:  $^{\prime\prime}$  ا $^{\prime\prime}$  البو داؤد تحقيق الالبانى: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة:  $^{\prime\prime}$  9 - صحيح

<sup>(</sup>۵)السنس الكبرى للبيهقي : باب الاعتماد بيديه على الأرض : ٢٩٢٦ – مصنف ابن أبي شيبة : باب في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة : ٠٠٠٠ ، سند كر ايك راوى ضعيف هر – محمد عوامه

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللّٰهَ اللّٰهِ عَلَیْتُهُ نماز میں پاؤں کے بینجوں کے بل کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔(1)

(۴۳) جلسه استراحت نه كرنا

حضرت عباس یا عیاش بن سھل الساعدی سے مروی ہے کہ وہ ایک الیم مجلس میں حاضر سے جس میں ان کے والد جو صحابی رسول بھے وہ اور حضرت ابو ہر بر ہ ، حضرت ابو ہمید ساعدی ، حضرت ابو سعید بھی تشریف فر ما تھے ، حضرت عباس یا عیاش کے والد نے حضرت سھل ساعدی گئیسے حدیث بیان کی جس میں بیہ ہے کہ پھر آنخضرت کیا گیر سے حدیث بیان کی جس میں بیہ ہے کہ پھر آنخضرت کیا گیر کی اور (دوسرا) سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور کھڑے ہوئے اور تو رک نہیں کیا یعنی کھڑے ہوئے دو نے سے پہلے بیٹھے نہیں ۔ (۲) محضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں اپنے بنجوں کے بل کھڑے ہوں اس حضرت عبداللہ بن مصورت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں اپنے بنجوں کے بل کھڑے ہیں ، حضرت عبداللہ بن مصورت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں اپنے بنجوں کے بل کھڑے ہیں ، حضرت عبداللہ میں اپنے بنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ (۲)

حضرت نعمان بن عیاش سے مروی ہے کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام کو پایا کہ وہ جب اپناسر پہلی یا تنیسری رکعت کے سجدے سے اٹھاتے تواسی حال میں کھڑے ہوجاتے تھے اور بیٹھتے نہیں تھے۔(۵)

عذر کی بناپر یا موٹا ہے کی وجہ سے جلسہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے تواس میں کوئی مضا نَقهٰ ہیں ، بعض روایات سے جلسہ استراحت کا جوثبوت ملتا ہے احناف نے ان کو حالت عذر

<sup>(</sup>١) ترمذى : باب ماجاء كيف النهوض من السجود : ٢٨٨ - له شواهد صحيحة : إعلاء : ٥٠/٣ (٢) ابوداؤد : باب افتتاح الصلاة : ٣٣٠ - صحيح - آثار السنن : ٢٠/١

<sup>(7)</sup>معجم كبير طبراني : 9770 - 9770 - صحيح : مجمع الزوائد : باب صفة الصلاة : (7)

<sup>(</sup>٣)مصنفُ ابن ابي شيبه : باب من ينهض علي صدور قدميه : ٣٠٠٣ – سكت عليه المحقق محمد عوامه : أسانيد صحيحة : أرواء الغليل : ٣٦٣ : ٨٣/٢

<sup>(</sup>۵)مصنف ابن ابى شيبـه :بـاب مـن كـان يـقول إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى فلا تقعد : ١ ا • ٣ - حسن - آثار السنن : ١٢١/١

فائدہ(۱): دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھی جائے گی البتہ دوسری رکعت میں نہ نہیں خائے گی البتہ دوسری رکعت میں نہ نہیں نہ نہیں تا وعوز پڑھنا ہے۔حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب دوسری رکعت میں اٹھتے تو الحمد للہ رب العالمین سے قر اُت شروع کرتے ( ثناءوغیرہ ) کے لئے خاموش نہ رہتے۔ (۲)

قعدةاولي كيسنتيں

تھےاور دائیں یا ؤں کو کھڑار کھتے تھے۔ (۳)

حضرت ابن عمرٌ فر ماتے ہیں: نماز کی سنت بیہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا ہواوراس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوںاورنشست بائیں پاؤں پر ہو۔ (۴)

(۴۵) دونوں ہاتھوں کورانوں پررکھنا

حضرت عبداللہ بن زبیرٌ سے مروی ہے: رسول اللَّهَافِينَةُ ( قعدہ میں ) دونوں ہاتھ

رانوں پرر کھتے تھے۔(۵)

(۱) طبراني كبير: ۱۵۵۸ - صحيح: مجمع الزوائد: باب متابعة الإمام: ۲۳۱ - أبو داؤد تحقيق الالباني: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام: ۲۱۹ - حسن صحيح √ محمد المام من اتباع الإمام: ۲۱۹ - حسن صحيح √ من المدن الم

﴾ جلسهاستراحت تنہاءامام شافقؓ کے بیہال مسنون ہےامام ما لکؓ واحمدؓ کے نزدیک بھی پیمسنون آبیں۔ (السفــقـــــه الامسلامی: ۹۹/۲۲)

(٢)مسلم: باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة: ٣٨٣ ا

- (٣) مسلم: باب ما يجمع صفة الصلاة: ١١٣٨
- $\Lambda \Upsilon \angle :$  باب سنة الجلوس في التشهد  $(\gamma)$
- (۵) مسلم: باب صفة الجلوس في الصلاة: ١٣٣١

حضرت عبداللہ بن عمر اسے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی کو دائنی ران پررکھتے اور تمام انگلیوں کو موڑے ہوئے رکھتے ، انگشت شہادت سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پررکھتے۔(۱) حضرت معادٌ فرماتے ہیں: دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پررکھنافعلِ نبوی ایکٹیے ہے۔(۲)

فائدہ: امام محرِّ سے ایک روایت ہے کہ رانوں پر ہاتھ اس انداز سے رکھے جائیں کہ انگلیوں کے سرے گھنٹوں کے زدیک ہوں ، امام طحاویؓ کا خیال یہ ہے کہ رکوع کی طرح قعدہ میں بھی ہاتھ گھٹنوں پررکھے جائیں ، احادیث سے بیدونوں طریقے ثابت ہیں ؛ (۳) البتہ پہلا طریقہ افضل ہے کیوں کہ اس کے اختیار کرنے کی صورت میں انگلیاں قبلہ رخ رہیں گی جب کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی صورت میں انگلیوں کا رخ زمین کی طرف

#### (۲۲) تشهدا بن مسعودٌ يرهنا

حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول الله والیہ نے اس اہتمام سے مجھے تشہد سکھایا جیسے قرآنی سورۃ کی آپ الله فی نے اس اہتمام سے مجھے تشہد سکھایا جیسے قرآنی سورۃ کی آپ الله فی نے ایس کے نے اس میں سے کوئی قعدہ میں بیٹھے تو یوں کہے:

<sup>(</sup>١)مسلم: باب صفة الجلوس في الصلاة: ١٣٣٩

<sup>(</sup>٢)طبراني : عن معاذً

السعايه: 3/7 ا 1- مرقاة المفاتيح : باب التشهد :  $9 \cdot 1$ 

" اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيُكَ اَيُّهَا النَّبِّيُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيُنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنْ لَا اِلهُ اِلَّهُ اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" (1)☆

امام ترندی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے بیرحدیث متعدد سندوں سے مروی ہے اور تشہد کے سلسلہ میں بیسب سے سیجے ترین حدیث ہے،اکثر اہل علم حضرات صحابہ گرام و تابعین عظامؓ نے اسی تشہد کواختیار کیا ہے۔ (۲)

قعدہ اولی میں صرف تشہد پراکتفاء کرنا چاہئے حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیان نماز میں ہوتے تو تشہد سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہوجاتے (۳) ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دور کعتوں میں ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سے پر ہیں حتی کہ (فوراً) کھڑے ہوجاتے۔ (۴)

#### (24) تشهد میں انگلی سے اشارہ کرنا

حضرت واکل بن حجر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ تشہد میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور انگشت شہادت سے اشارہ فرمارہے ہیں،(۵)

<sup>(</sup>۱) بخارى: بإب التشهد في الأخرة: ١٨٣٠.

لا ابوالحنات علامه عبدالی لکھنویؓ کی تقریج کے مطابق تقریباً دس صحابہ سے تشہد کے کلمات معمولی معمولی فرق کے ساتھ منقول ہیں تا ہم ان تمام میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول تشہد گئی ایک وجوہ سے فوقیت اورانضلیت کا درجہ رکھتا ہے، علامہ ککھنویؓ نے فقہاءاحناف کے حوالوں سے بندرہ معنوی وفنی وجوہ ترجیج بیان کی ہیں۔(السعابیہ:۲۲۲/۲۲)

<sup>(</sup>۲) ترمذی: باب التشهد: ۲۸۹

<sup>(</sup>٣)صحيح ابن خزيمة : باب اخفاء الشتهد : ٥٠٨ – صحيح : مجمع الزوائد : باب التشهد والجلوس : ٠ ٢٨٦

مستدرک مع تعلیقات الذهبی : باب التأمین : ۹۹۳ – صحیح $^{(r)}$ 

<sup>(</sup>۵)سنن ابن ماجة تحقيق الالباني : باب الإشارة في الشتهد : ۲ ا ۹ - صحيح

ایک اور روایت میں ہےرسول الله واقعیقی نے (تشہد میں) دوانگلیوں کوموڑے رکھا اور حلقہ بنایا، بشر راوی کہتے ہیں انگو شے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنایا اور انگشت شہادت کے ذریعہ اشارہ فرمایا (۱) ایک اور روایت میں مزید وضاحت ہے کہ رسول الله واقعیقی نے خضر اور بنصر کوموڑے رکھا، پھر درمیانی انگلی اور انگو شے کے ذریعہ حلقہ بنایا اور انگشت شہادت کے ذریعہ اشارہ فرمایا۔ (۲)

انگی سے ارشارہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے رسول الله والله والله

**فائده:** يهال چندامورقابل شخفيق بين:

- ا) اشاره کاوقت کیاہے؟
- ۲) اشاره کاطریقه کیاہے؟
- ۳) اشارہ ایک بارکرناہے یا مسلسل کرتے رہناہے؟
  - ۳) اشاره کے وقت باقی انگلیوں کی کیفیت کیا ہو؟
- ۵) انگلیان شروع تشهدیم و گررکهی جائین بااشاره کے موقع بر موڑی جائیں؟
- ٢) اشاره كے بعدانگليول وكھول دياجائے ياسابقه كيفيت پرسلام تك برقر ارركھاجائے؟

ان امور کی تفصیل ترتیب وارملا حظه ہو:

<sup>(</sup>١)أبو داؤ د تحقيق الالباني : باب كيف الجلوس في التشهد ؟ ٩٥٨ – صحيح

<sup>(</sup>٢)السنن الكبرى للبيهقي : باب ما روي في تحليق الوسطى بالابهام : ٢٨٩٥ – صحيح : خلاصة الأحكام : باب كيفية وضع اليدين على الفخذين : ١٣٨٢

<sup>(</sup>٣)مسند احمد :مسند عبد الله بن عمر ": • • • ٢ - سند كح ايك راوي مختلف فيه هيں -

مجمع الزوائد: باب التشهد: ٢٨٥٠

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>)السعاية: ٢ / ١ / ٢

(۲) اشاره کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگشت شہادت کو قدرے موڑ کر قبلہ رخ

کیا جائے اور نگاہ اشارہ پر مرتکز کی جائے۔ (۲)

حضرت ما لک بن نمیرخزاعی این والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد کی حالت میں دیکھا کہ انگشت شہادت کوسی قدرموڑ کراٹھائے ہوئے ہیں۔()

<sup>(</sup>١)نسائي تحقيق الباني: باب بسط اليسرى على الركبة: ١٢٧٠ - صحيح

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح: باب التشهد: ٩ ١ ٢

<sup>(</sup>m)مسلم: باب دعاء الكرب: 4 4 0 4

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي : باب ما ينوي المشير بإشارته : ٢٩٠٧ – مصنف ابن أبي شيبة : باب في الدعاء في الصلاة بأصبع : ٨ ٥ ١ ٨ – سكت عليه المحقق محمد عوامه

<sup>(</sup>۵)السنن الكبرى للبيهقي : باب ما ينوي المشير بإشارته : ۲۹۰۴ – طبراني كبير : ۲۱۷۳ – رود ۱۷۲ م. رجاله ثقات : مجمع الزوائد : ۲۸۳۳

<sup>(</sup>٢) عون المعبود: باب الإشارة في التشهد: ٩٩١

<sup>(2)</sup> أبو داؤد : باب الإشارة في التشهد : 9 9 - خبر صحيح : مرقاة المفاتيح :  $^{\kappa}$  4 /  $^{\kappa}$  - باب صفة الصلاة

حضرت عبدالله بن زبیر سے مروی ہے کہاشارہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اشارہ سے آگے نہ بڑھتی تھی۔(۱)

حضرت ابن عمر " فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کے موقع پر انگشتِ شہادت کوقبلہ کی جانب کرتے اور نگاہ اس پر مرتکز کر دیتے۔ (۲)

(۳) لاالہ الا اللہ پر چوں کہ دعائے تو حید کا اختتام ہوجاتا ہے؛ اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ ہی اشارہ بھی ختم ہوجائے گا، بار باراشارہ کرتے رہنا مناسب نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ٹسے مروی ہے رسول اللہ علیقہ جب دعاء کرتے تو اپنی انگلی کے ذریعہ اشارہ کرتے اور اس کو حرکت دیتے نہ رہتے ۔ (۳)

واضح ہو کہ وائل بن جمر گی روایت میں اس کے برخلاف یہ ذکر ہے کہ آپ علیقہ نے انگلی اٹھائی پھر میں نے آپ آلیتہ کو دیکھا کہ اس کوحرکت دے رہے ہیں ، اما م بیہ پی اس پر تبھر ہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ، حرکت دینے سے مراداس کے ذریعہ اشارہ کرنا ہے نہ کہ بار باراس کوحرکت دینا اس لحاظ سے بیروایت عبداللہ بن زبیر گی روایت کے مطابق وموافق ہے۔ (م)

علامه ابن ہمائم بیٹس الائمہ حلوائی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لا الہ (نہیں ہے کوئی معبود ) کہتے ہوئے انگلی اٹھائے اور الا اللہ (سوائے اللہ کے ) پر گرادے تا کہ انگلی اٹھانے سے غیر اللہ کی نفی کا اشارہ ہواور انگلی رکھنے سے تو حید کے اثبات کا۔ (۵)

<sup>(</sup>١)أبوداؤد تحقيق الالباني : باب الإشارة في التشهد : ٩٩٢ – حسن صحيح

<sup>(</sup>٢)نسائي تحقيق الالباني : باب موضع البصر في التشهد : ١١٢٠ - حسن صحيح - السنن الكبرى للبيهقي : باب الإشارة بالمسبحة إلى القبلة : ١٩٠١

<sup>(</sup>٣) أبو داؤد: باب الإشارة في التشهد: ١٩٩١ – حسن: تعليقات شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد: ١٨٨٥٠

السنن الكبرى للبيهقي : باب من روي أنه أشار بها ولم يحركها :  $^{(r)}$ 

<sup>(</sup>۵)فتح القدير: ١ / ٣١٣ – ناشر دار الفكر

(۷) اشارہ کے دفت باقی انگلیاں کس کیفیت پر ہوں ،اس کی تفصیل اس طرح ہے: (الف) خضر (چھوٹی انگلی) بنصر (چھوٹی انگلی ہے گلی ہوئی انگلی) بند ہوں ، درمیانی انگلی اوراگلو مٹھے کا حلقہ بنا ہواورانگشت شہادت کے ذریعہ اشارہ ہو۔(۱)

(ج) خضر، بنصر، وسطی بند ہوں ،انگشت شہادت کھلی ہوئی ہواورانگوٹھا، درمیانی انگلی سے لگا ہوا ہو، احادیث میں اس کوئیئیس (۲۳) عدد کی علامت کے ذریعی تعبیر کیا گیا ہے (۳) احناف کے یہاں پہلاطریقہ درائج ہے۔ (۴)

(۵) انگلیاں شروع تشہد ہی ہے موڑ کرنہ رکھی جائیں بلکہ اشارہ کے موقع پر موڑی جائیں بلکہ اشارہ کے موقع پر موڑی جائیں حضرت ابن عمر سے مروی ہے رسول اللّٰوائی جب بیٹھتے تو اپنی وائیں ہو تھیلی دائیں ران پر رکھدیتے اور اپنی انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے سے متصل انگلی کے ذریعہ اشارہ فرماتے اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے۔(۵)

علامہ ابن ہمام طفر ماتے ہیں: انگلیوں کے بند کرنے کے ساتھ ساتھ بھیلی کا رکھنا متصور نہیں ہوسکتا اس بنا پر حدیث کامفہوم یہ ہے کہ اولا تھیلی کوآپ کیائی کھی رکھتے پھر اس کے بعدا شارہ کرنے کے لئے انگلیاں بند کر لیتے۔(۲)

<sup>(</sup>١)السنىن الكبرى للبيهقي : بـاب مـا روي في تحليق الوسطى بالابهام : ٢٨٩٥ – صحيح – خلاصة الأحكام : ١٣٨٢

 <sup>(</sup>۲) مسلم: بأب صفة الجلوس في الصلاة: ۱۳۳۸ - مرقاة المفاتيح: باب التشهد: ۲۰۹
 (۳)مسلم: باب صفة الجلوس في الصلاة: ۱۳۳۲ - مرقاة المفاتيح: باب التشهد: ۲۰۹
 (۶)مرقاة المفاتيح: باب التشهد: ۲۰۹

<sup>(</sup>۵) مسلم: باب صفة الجلوس في الصلاة: ١٣٣٩

<sup>(</sup>٢)فتح القدير : ناشر دار الفكر : ١٣/١

طحاوی کی روایت میں اس مفہوم کی تقریباً صراحت ہے: واکل بن جُرُّ کہتے ہیں اور آپ سے میں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں ہور ایک ہورا پنی دا ہنی ہورائل کو داہنی ران پر رکھا پھر اپنی انگلیاں موڑی اور انگو میے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنایا پھردوسری انگلی (انگشت شہادت) کے ذریعہ دعا کرنے لگے(ا)

(۲) اشارہ کرنے کے بعد انگیوں کو کھولا نہ جائے بلکہ بدستور حلقہ برقرار رکھا جائے ،اس تعلق سے اگر چہوئی تصریح موجو ذہیں تاہم چوں کہ اشارہ کے وقت حلقہ بنانے کا صراحة تذکرہ کتب احادیث میں موجود ہے اور اشارہ کی بعد کی کیفیت کے بارے میں احادیث خاموش ہیں ؛ اس کئے یہاں سابقہ حالت یعنی حلقہ بنائے رکھنے ہی کی حالت کو اختیار کرنا بہتر ومناسب ہے۔

اس موقف کی تا سُدِر مذی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ عاصم بن کلیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نی آیستہ کے پاس داخل ہوا آپ آیستہ نماز بڑھ رہے تھے اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے اور آپ آئی انگلیاں موڑے ہوئے تھے البتہ انگشت شہادت بھیلی ہوئی تھی اور آپ آئی انگلیاں موڑے ہوئے تھے البتہ انگشت شہادت بھیلی ہوئی تھی اور آپ آئی قالبی علی دینے کے ۔ (۲)

یہاں تشہد کے بعددعا کے موقع پرانگلیوں کااس حالت پرر ہنااس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تشہد سے فراغت کے بعد بھی حلقہ کو برقر اررکھنا چاہئے ۔ (m)

<sup>(</sup>١)طحاوي : باب صفة الجلوس كيف هو ؟ ١٥٣٢ – احتج به الطحاويُّ

<sup>(</sup>٢)ترمذي : باب نمر : ١٢٥ ، حديث نمبر : ٣٥٨٧ ، غريب من هذا الوجه: امام ترمذي

<sup>(</sup>۳)السعايه :۲۲۱/۲

#### قعدهاخيره كيتنتين

## (۴۸) قعده اخیره میں قعده اولی کی کیفیت ہی پر بیٹھنا

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ( قعدہ میں )اپنے بائیں پاؤں کو بچھادیتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھتے تھے۔(۱) 🌣

#### (۴۹) قعدهٔ اخیره میں درود شریف پڑھنا

#### (۵۰) دعائے ماثورہ پڑھنا

حضرت ابوبکرصد بین نے رسول الله الله الله علیه سے عرض کیا بارسول الله مجھے کوئی السی دعا سکھلا دیجئے جس کے ذریعہ میں اپنی نماز میں دعا کروں رسول الله والله علیہ نے ارشا دفر مایا ،کہو:

(۱) مسلم: باب ما یعجمع صفهٔ المصلاة: ۱۱۳۸ کیبهان اختلاف ائمه جانئے یے قبل ان دوالفاظ کی حقیقت سمجھ کی جائے (۱) افتر اش: بائیس پاؤں کو بچھا کراس پرسرین رکھنا اور دائیس پاؤں کوانگلیوں اور پنجوں کے سہارے کھڑارکھنا (۲) تورٌک: دائیس پاؤں کو فدکورہ کیفیت ہی پررکھنا البتہ بائیس پاؤں کوسیدھی جانب نکال کر بایاں سرین زمین سے لگادینا (المسعادہ: ۲۳۳/۲)

۔ امام مالکؓ کےنزدیک قعد ہُ اولی وقعد ہُ اخیرہ دونوں میں تورک مسنون ہےامام شافعیؓ کےنزدیک صرف قعدہ اخیرہ میں تورک مسنون ہےاور قعد ہُ اولی میں افتراش مسنون ہے،

سی و یوگ امام احمد کے نزدیک دورکعت والی نماز کے قعدہ میں اسی طرح تین یا چار رکعت والی نماز کے قعد ہُ اولی میں بھی افتر اش ہی مسنون ہے،البتہ تین چار رکعت والی نماز کے صرف قعد ہُ اخیر میں تو رک مسنون ہے (الفقہ الاسلامی:۲۰۱/۲) (۲) ببخادی : أحادیث الأنبیاء : ۳۳۷۰ " اَللّٰهُمَّ اِنَّىٰ ظَلَمُتُ نَفُسِىٰ ظُلُمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغُفِرُ الذُّنُوُبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغُفِرُ لِى مَغُفِرةً مِّنُ عِنُدِكَ وَارُحَمْنِيُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ " (١)

تشہد کی طرح درودود عاکے بھی مختلف صینے احادیث میں وارد ہوئے ہیں ؛ کیکن حنفیہ کے نزدیک مذکورہ بالا درودود عاکواختیار کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں نماز میں آدمی تشہد پڑھے پھر نبی اللہ علیہ پر درود پڑھے پھراس کے بعدا پنے لئے دعا کرے۔(۲) میں آدمی تشہد پڑھے پھر نبی ایتداء کرنا (۵) دائی طرف سے سلام کی ابتداء کرنا

حضرت عبدالله بن مسعودٌ قرماتے ہیں کہاللہ کے رسول اللہ اللہ وائیں طرف اور بائیں طرف''السلام علیکم ورحمۃ اللہٰ'' کہہ کرسلام چھیرتے تھے(۳)

(۵۲) سلام میں امام کومقتر بوں فرشتوں اور صالح جنات کی نبیت کرنا

(۵۳)مقتدی کوامام ، فرشتو ل اور صالح جنات اور مقتدیول کی نیت کرنا

(۵۴)منفر د کوصرف فرشتوں کی نیت کرنا

اللہ کے رسول اللہ علیہ کا ارشادگرا می ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے (۴)

(۵۵) دوسرے سلام کی آ واز کو پہلے سلام کی آ واز سے بہت رکھنا

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسولﷺ نے ارشاد فرمایا دائیں طرف والافرشتہ بائیں طرف والے فرشتہ کاامیر ہے(۵)

<sup>(</sup>۱)بخارى: باب الدعاء قبل السلام: ۸۳۴

<sup>(</sup>٢) المستدرك مع تعليقات الذهبي: باب التأمين: ٩٩٠ – صحيح

<sup>(</sup>m) تر مذى باب ماجاء فى التسليم فى الصلوة: (m)

 $<sup>(\</sup>gamma)$  بخاری حدیث نمبر ا)

<sup>(</sup>۵) كنز العمال ، حديث نمبر ۲۱۲ • ۱ . تفسير ابن كثير :۳۷۲/۳سورة الرعد. طحطاوي على مراقى: ۱/۲۷۲)

#### نماز کے بعددعا کرنا

نماز کے بعددعا کرنا قول نبی اور نعل نبی الله ونوں سے ثابت ہے، حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کدرسول اللہ علیقہ سے پوچھا گیا کوئی دعا جلدس کی جاتی ہے؟ فرمایا: رات کے اخیر حصہ کی اور فرض نمازوں کے بعد کی۔(۱)

حضرت معاقر سے مروی ہے کہ ان سے رسول الله الله الله الله الله الله علی الله علی الله علی خطرت معاقر محصر معاقر محصر معاقر محصر معاقر محصر معاقر محصر معاقر محصر معافر ماتے ہیں: نبی صلی الله علیہ وسلم جب مسلم محصر ملام پھیرتے تو یہ دعاء فرماتے:

" اَللَّهُ مَّ اغُفِرُلِي مَا قَدَّمُتُ وَمَا أَخَّرُتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلَنتُ وَمَا أَعُلَنتُ وَمَا أَعُلَنتُ المُقَدِّمُ وَأَنتَ الْمُوَّخِرُ وَمَا أَنتَ الْمُوَّخِرُ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ " (٣)

حضرت توبانٌ فرماتے ہیں: جب آپ آلینہ سلام پھیرتے تو تین دفعہ استغفار پڑھتے اور کہتے:

: ` اَللّٰهُمَ اَنُتَ السَّلاَمُ وَمِنُكَ السَّلاَمُ تَبَارَكُتَ يَا ذَاالُجَلاَلِ وَالاِكُرَامِ " (٣)☆

<sup>(</sup>١) ترمذي تحقيق الالباني: باب: ٤٩ ، حديث نمبر: ٩ ٩ ٣٢٩ – حسن

<sup>(</sup>٢) أبو داؤ دتحقيق الالباني: باب الاستغفار: ١٥٢٣ - صحيح

<sup>(</sup>٣) أبو داؤ دتحقيق الالباني: باب ما يقول الرجل إذا سلم: ١٥١١ صحيح

 $<sup>(^{\</sup>prime\prime})$  مسلم : باب استحباب الذكر بعدالصلاة : 1 MYM = 1 MYM

<sup>﴾</sup> جمہورفقہاء کےنز دیک نماز سے فارغ ہونے کے بعد باندآ واز سے تکبیریا کوئی اور ذکرمتحب نہیں ہے،اوراس سلسلہ میں جوروایات منقول ہیں وقعلیم برمحول ہیں،اور بیاللہ کے رسول ﷺ کاعام معمول نہ تھا (الموسوعہ الفقہیہ ۲۱۳/۱۳)

#### دعاکے آداب

139

کندھوں کے بالمقابل یااس کے قریب تک ہاتھ اٹھانا، دونوں ہتھیلیوں کو باہم ملائے رکھنا ،حمد وصلاۃ پڑھنا ، دعا آ ہتہ کرنا اخیر میں آمین کہنا ،ختم دعا پر ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا ، حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول التھائیں وعامیں اپنے ہاتھوں کواٹھاتے تھے یہاں تک کہ آ ہے اللہ کے بغلوں کی سفیدی نظرآ نے لگتی تھی ۔(۱) حضرت عائشہ قرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللّٰدعليه وسلم دعاء ميں اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے تھے، بہت دیر تک ہاتھواٹھائے دعاءفر ماتے رہتے یہاں تک کہ مجھے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کرترس اور ا كتابث كااحساس مونے لگتا\_ (٢) حضرت عبدالله بن عباسٌ كہتے ہيں كه دعاما نكنے كاطريقه بيه ہے کتم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے بالمقابل یااس کے آس پاس تک اٹھاؤ۔ (۳) حضرت عبدالله بن عباسٌ ہے مروی ہے کہ نبی ایک جب دعا کرتے تواپنی ہتھیا یوں کو ملا لیتے اورانہیں چہرہ سےقریب رکھتے۔ (۴) فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ رسول التَّافِیُّطِيُّتُهِ نے ارشا دفر مایا جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ( دعا کرنے سے پہلے ) اس کو چاہئے کہ اللہ کی حمد وثنا کرے پھراس کے رسول پر درود بھیجاس کے بعد جو جا ہے اللہ سے مانگے۔(۵)

<sup>(</sup>١)صحيح مسلم: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء: ١١١١ - شرح نووي على المسلم: كتاب الاستسقاء: ٢/٩٠١

 <sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ٢٥٨٨٣ - صحيح : مجمع الزوائد : باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع اليدين : ٢٣٣٥ ا

<sup>(</sup>m) أبو داؤ د تحقيق الالباني: باب الدعاء: ١٩٩١ - صحيح

<sup>(</sup>٣)طبراني كبير: ١ ١ / ٣٣٥ ، ضعف إسناده العراقي ولكن له شواهد تقويه – الموسوعة الفقهية: آداب الدعاء: ٢ ٢٢٢٢ ، وراجع للتفصيل احسن الفتاوي . ١/٣ هـ ٥٧. ٥

<sup>(</sup>۵) ترمذی : کتاب الدعوات : باب نمبر : ۲۵ ، حدیث نمبر : ۳۲۷۱ – ۳۲۷۷ – حسن صحیح امام ترمذی

حضرت ابوز بیرنمیریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله طلی نے ارشاد فر مایا اگر آدمی ختم دعا پر آمین کہے تو بس اس نے اللہ سے (اپنی درخواست) منظور کروالی۔(۱) آہتہ و پست آواز میں دعا کرنا باواز بلند دعا کرنے سے افضل و بہتر ہے، ارشاد خداوندی ہے تم اپنے پروردگارکو پکاروعا جزی کے ساتھ اورخفیہ طور پر۔(۲)

# اجتماعی طور بردعا کرنا:

حضرت حبیب بن مسلم فہری گئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیٹے نے ارشا دفر مایا جب کوئی جماعت اسم کے ہوتی ہے پھران میں سے کوئی دعا کرتا ہے اور باقی تمام لوگ آمین کہتے ہیں تواللہ ان کی دعا کوضر ورقبول فر مالیتے ہیں۔ (۵)

حضرت سلمان فارسی ﷺ نے ارشا دفر مایا جب لوگ

<sup>(</sup>١) ابوداؤد: باب التأمين وراء الإمام: ٩٣٩ - سكت عليه أبو داؤد: حسن: مرقاة المفاتيح: باب القراء ق في الصلاة: ٨٥٢

<sup>(</sup>٢)اعراف : ۵۵

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد: بـاب الدعـاء: ٩٣٣ - ترمذى: باب رفع الأيدي عند الدعاء: ٣٣٨٦ - حسن: بلوغ المرام: باب الذكر والدعاء: ١٥٥٣ ا

رم الذكر : ۱۹۱۱ من الذكر : ۲۸۹۱ مسند ابو يعلى : ۱۱۱ من الذكر (7)

<sup>(</sup>٥)المعجم الكبير للطبراني : ٣٣٥٦ - رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث :

مجمع الزوائد: باب التأمين على الدعاء: ٢٣٨٧ ا

الله تعالی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں تو الله تبارک وتعالی ان کی مراد برآ ری کا ذمہ لیتے ہیں۔(۱)

ان روایات سے نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت ملتا ہے تاہم اس کو دائمی سنت خیال کرنا ، اس کا غیر معمولی التزام رکھنا اور اس کے تارک پرنگیر کرنا ، بدعت اور زیادتی ہے ، علامہ کھنوگ فرماتے ہیں بہت سے مباح ومشحب امور غیر معمولی التزام وخصیص کی وجہ سے مکروہ بن جاتے ہیں۔(۲)

فرض نمازوں کے بعد وطا کف: فرض نمازوں کے بعد رسول الده الله علیہ سے مختلف وظا کف واذ کار منقول ہیں مثلاً آیت الکرسی پڑھنا ،سورۃ اخلاص پڑھنا (۳) معوذتین کا پڑھنا (۴) اہم مشہور تر ذکروہ ہے جوعوام الناس میں شبیج فاظمی کے نام سے معروف ومشہور ہے،اور یہذکر بھی مختلف طریقوں سے ثابت ہے۔

الف بعض روایات کے مطابق بشیج کے تحمید کئیر ہرایک کو ۳۳ سے ۳۳دفعہ پڑھنا (۵)

بعض روایات کے مطابق بشیج کے تحمید کئیر ہرایک کو ۳۳ سے ۳۳دفعہ برٹھنا (۵)

بعض روایات کے مطابق بشیج کے تحمید کئیر ہرایک کو ۳۳ سے ۳۳دوفعہ برٹھنا (۵)

بِرُّ هنااور لاَ اِللهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ ايك بار پِرُّ هِ كُرسوكا عدوكم ل كرنا ـ (٢)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني : ٩ ا ٠ ٠ - مجمع الزوائد : باب ما جاء في الإشارة في الدعاء :  $12^{8}$  المعجم الكبير للطبراني :  $7^{8}$  السعاية :  $7^{8}$ 

<sup>(</sup>٣) طبراني كبير : ٧٠٠٨ : جيد : مجمع الزوائد :باب ماجاء في الأذكار عقب الصلاة : ٣٦٩٢٣ - ١٦٩٢٢

<sup>(</sup>٣) نسائى تحقيق الالبانى: باب الأمر بقراء ة المعوذات بعد التسليم: ١٣٣١ – صحيح ت (۵) مسلم: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة: ١٣٧٥ –

<sup>(</sup>٢) مسلم شريف: باب استحباب الذكر بعد الصلوة: ١٣٨٠

ج بعض روایات کے مطابق : تنبیج تجمید کوتو ۳۳ سرد فعہ پڑھناالبتہ تکبیر ۳۳ بار پڑھنا۔(۱)

د بعض روایات کے مطابق : شبیج یخمید یکبیر بیرایک کو گیارہ گیارہ دفعہ کہنا۔ (۲)

ہ بعض روایات کے مطابق : شبیح ۔ تحمید ۔ تکبیر ۔ تہلیل (لاالہ الا اللہ ) ان میں ہرایک کو بچیس (۲۵) بچیس (۲۵) دفعہ پڑھنا۔ (۳)

و بعض روایات کے مطابق: شبیج ۔ تخمید ۔ تکبیر ۔ ہر ایک کودس دس بار پڑھنا۔ (۴)

البتة مسلم شریف کی مختلف روایات کے تعلق سے شارح مسلم علامہ نووی گفر ماتے ہیں: مناسب یہ ہے کہ شیچ وتحمید تینتیس (۳۳) بینتیس (۳۳) بار، تکبیر چونتیس (۳۴) بار اورایک بار لااَله والله الله وَ حُدَهُ لا شَوِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ پڑھ لیاجائے، اس طرح تمام روایات پڑمل ہوجائے گا۔ (۵)

دیگر محققین کا کہنا ہے ہے کہ ان طریقوں میں سے بھی کسی کو اور بھی کسی کو اختیار کرلیا جائے، اس طرح متعدداوقات میں ان تمام روایات پڑمل کی سعادت میسر ہوجائے گی (۲) فائدہ: ان اذکار ووظائف کو فرض کے متصلاً بعد پڑھا جائے یاسنن ونوافل سے فراغت کے بعد؟ اس سلسلہ میں محققین احناف سے دونوں طرح کی رائے منقول ہے،

<sup>(</sup>١)مسلم شريف: باب استحباب الذكر بعد الصلوة: ١٣٧٤

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب استحباب الذكر بعد الصلاة: ١٣٤٥ - ١٣٤١

<sup>(</sup>٣)نسائي تحقيق الالباني : نوع آخر من عدد التسبيح : ١٣٥٠ - ١٣٥١ - حسن صحيح

صحيح التسليم: ۱۳۲۸ – صحيح التسبيم بعد التسليم: ۱۳۲۸ – صحيح

 $m \leq r/r$ : باب استحباب الذكر بعد الصلاة :  $m \leq r/r$ 

<sup>(</sup>Y)فتح الملهم: ٢/ ١٤٨

علامہ ابن ھائم ، ابوالحسنات علامہ عبدالحی لکھنوی گی رائے بیہ ہے کہ سنن ونوافل سے فراغت کے بعدان اذکاروو ظائف میں مشغول ہوا جائے۔(۱)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ اورعلامہ شبیراحمدعثماثی کی رائے بیہ ہے کہ فرض کے متصلاً بعد ان اذکار ووظا کف کو پڑھ لیا جائے اور ان سے فراغت کے بعد سنن وغیرہ میں مشغول ہوا جائے (۲) آ دمی اپنے ذوق ومزاج کے اعتبار سے ان میں کسی ایک رائے پڑمل کرسکتا ہے کوئی مضا کُقہٰ ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) السعايه:۲۲۳/۲

<sup>(</sup>۲)فتح الملهم: ۲/۷۵ – ۱۵۸

# عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق

خلقی و پیدائش اعتبار سے مردوعورت کے درمیان فرق ایک نا قابل انکار حقیقت ہے،
مرد کے مقابلے میں عورت فطرۃ کمزور ، منفعل مزاج ساتھ ہی پرکشش واقع ہوئی ہے۔
اس فرق کا تقاضہ رہ ہے کہ ایک طرف تو عورت کو مشقت بھرے اور محنت طلب
کاموں سے مشتنی رکھا جائے اور دوسری طرف اس کے لائق اعمال میں اسے پردہ و حجاب کا
پابند بنایا جائے ، نثر بعت محمد رہ کا کمال رہ ہے کہ اس نے عورت کی ان دونوں خاصیتوں کی
رعایت کی ہے ، چنا نچہ عورت نہ جہاد کی مخاطب ہے ، (۱) نہ مستقل کسب و کمائی کی (۲) نہ
عبادات میں پر مشقت طریقوں کی ۔

تاہم اس کے ساتھ ہی عورت ، اپنے اوپر عائدا حکام شرعیہ کی انجام دہی میں ستر وجاب کی بھی مخاطب ہے، احرام حج میں مرد کے لئے سلے ہوئے کیڑے پہننا جنایت اور گناہ ہے ، جب کہ عورت کا احرام اس کے معمول کے کپڑے ہیں صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ کپڑا چبرے سے نہ لگے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) بخارى، باب جهاد النساء: ۲۸۷۵، مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط: ۲۳۳۲۷،
 صحيح

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٣

حجاب کی اہمیت ہی کے پیش نظر شریعت نے عورتوں کی مساجد و جماعات میں حاضری کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، (۱) تاہم اس کے باوجودا گروہ حاضر ہوتی ہیں تو خستہ حالت میں آنے کی تلقین کی گئی ہے(۲)مسجد میں بالکل اخیر صفوں میں ان کی جگہ رکھی گئی ہے ۔(m) امام کو یامصلی کواپنے سامنے سے بھلانگ کر گذرنے والے کومتنبہ کرنے کی ضرورت رٹے تو بجائے شیچ کے صفیق تعنی آہتہ طور پر تالی بجانے کی مدایت کی گئی ہے۔ ( <sup>م</sup> )

نماز کے بارے میں بھی مرد وعورت کے درمیان فرق موجود ہے اوصاف کے لحاظ سے بھی اوراصل کے لحاظ سے بھی کہ عورت پر جمعہ وعیدین نہیں ہے ، (۵) ایام مخصوصہ کی نمازیںان سےمعاف کردی گئیں ہیں۔(۲)

اوصاف و کیفیات کے اعتبار سے فرق رہے کہ عورت مکنہ حد تک ایسے طریقہ سے نماز کےارکان وافعال ادا کرے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پردہ کی رعایت ہوسکتی ہو،امام بیہقی فرماتے ہیں:نماز کے جن احکام میں مردوعورت کے درمیان فرق ہے وہ اصولی طور پرستر كاصول يرمنى ہے، عورت اس طريقه ير مامور ہے جس ميں اس كے لئے زيادہ ستر ہو۔ (٤) علامہ عبدالحی لکھنوکؓ نے فقہاء حنفیہ کے اقوال کی روشنی میںعورت اور مرد کی نماز ك درميان مندرجه ذيل فروق شاركرائ بين:

مستدرك مع تعليقات الذهبي : كتاب الإمامة وصلاة الجماعة : ٧٥٧ - صحيح

مسند احمد تحقيق شعيب الارنؤوط ، عن عائشه رضي الله عنها : ٢٣٣٥١ ، صحيح لغيره

<sup>-</sup> عن ابن عمر: ٥٤٢٥ ، صحيح لغيره ، عن أبي هريرة: ٩٩٠١ - حسن

<sup>(</sup>m) مسلم: باب تسوية الصفوف: ۱۰۱۳

<sup>(</sup>۴) بخارى: باب التصفيق للنساء: ۲۰۳

ابو داؤد، تحقيق الألباني ، باب الجمعة للمملوك والمرأة : ١٠٢٩ - صحيح (4)

مسلم: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ٩ ٨٨ (Y)

السنن الكبرى للبيهقي، قبيل باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع (4)والسجود، باب نمبر: ٢٠٠٣

- ا) تكبيرتحريمه مين عورت صرف كندهون تك ماته اللهائے گا۔
- ۲) قیام میں سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر چھاتی کے نیچےرکھے گی۔
  - ٣) رکوع میں معمولی طور پر جھکے گی۔
- ۴) رکوع میں انگلیاں باہم ملاکر، گھٹنوں پرمحض رکھے گی ، گھٹنوں پرکسی طرح کا زور نہ ڈالے گی۔
  - ۵) پست ہوکر سجدہ کرے گی۔
- ۲) سمٹ کرسجدہ کرے گی بایں طور کہ پیٹ کورانوں سے ملالے گی ، ہاتھوں کو پہلوؤں سے لگا کرز مین پر بچھادے گی۔
- 2) قعدہ میں تور ّک کرے گی ، یعنی دونوں قدم سیدھی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے گی۔(۱)

ان فروق میں سے اکثر کا ذکراحادیث وا ثار میں موجود ہے ، بقیہ کا استنباط فقہاء نے انہی دلائل کی روشنی میں کیا ہے ، یہاں ان احادیث وا ثار کوفقل کیا جاتا ہے :

حضرت وائل بن حجر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فر مایا : جب تم نماز پڑھوتو اپنے ہاتھوں کو کا نوں کے برابر میں رکھوا ورعورت اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر میں رکھے۔(۲)

حضرت ام الدرداء نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابراٹھاتی تھیں۔(۳) ابن جرتئ '' کہتے ہیں میں نے حضرت عطاء ؓ سے دریافت کیا کہ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عورت اپنے ہاتھوں کومرد کی طرح

<sup>(</sup>۱) السعايه: ۳۴/۲<sup>۳</sup>

<sup>(</sup>٢) طبراني كبير: ١٧٣٩٤، ايك راوى غير معروف هيس، باقي رجال ثقه هير - مجمع الزوائد: باب رفع اليدين في الصلاة: ٢٥٩٣

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبه: في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها: ٢٣٨٥ سكت
 عليه المحقق محمد عوامه. جزء رفع اليدين للبخارى: ٢٢

نہ اٹھائے ، اتنا کہہ کرانہوں نے رفع یدین کیا اور ہاتھوں کونہایت پست اوراپی جانب سمیٹے رکھا پھر فر مایا کہ (نماز میں)عورت کی خاص ہیئت ہے جومرد کی نہیں اوراگر وہ اس ہیئت کو اختیار نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔(1)

عورت کے سینہ پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں علامہ عبدالحی لکھنویؒ نے یہ تصریح کی ہے کہ با تفاق علاء عورت کے لئے یہی طریقہ مسنون ہے۔(۲)

عورت کے رکوع کی کیفیت کے بارے میں حضرت عطائے کا پیفر مان منقول ہے کہ جب وہ رکوع کرے تواپنے ہاتھ کواپنے پیٹ کے نز دیک رکھے۔(لیعنی ہاتھوں کو گھٹنوں تک لے جانا ضروری نہیں بلکہ کسی قدر جھک لینا کافی ہے )۔(۳)

عورت کی نماز کی عمومی کیفیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے کہ عورت خوب سمٹ کراورا پنے جسم کوملا کرنمازادا کرے۔ (۴)

یجود وقعود کے طریقہ میں مرد وعورت کے مابین فرق کا موجود ہونا ، درج ذیل احادیث سے نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے ؛ زید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول الله علیقیہ دوعورتوں کے پاس سے گذر ہے جونماز پڑھ رہی تھیں ، آپ آلیسیہ نے فرمایا: جبتم سجدہ کروتوا پنے جسم کا کچھ حصد زمین سے ملالیا کروکیوں کہ عورت کا حکم (سجدہ کی حالت

 <sup>(</sup>١) مصنف ابن ابى شيبه: فى المرأة إذا افتتحت الصلاة إلي أين ترفع يديها: ٢٣٨٩ - رجاله
 رجال البخارى: باب بعث على وخالد : ٣٣٥٣

<sup>(</sup>٢) السعايه: ١٥٢/٢

 <sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: باب تكبير المرأة بيديها وقيام المرأة وركوعها و سجودها: ٩٠٢٩.
 رجاله رجال البخارى: بخارى: باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبر اهيم مصلى: ٣٩٨.

<sup>(</sup>م) مصنف ابن ابي شيبه :باب المرأة كيف تكون في سجودها ، ٢ ٢ ٢ ، سكت عليه المحقق محمد عوامه .

میں)مرد کی طرح نہیں ہے۔(۱)

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا :عورت کوخوب سمٹ کر اور دونوں رانوں کوملا کرسجدہ کرنا چاہئے ۔ (۳)

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي :باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود :

٣٣٢٥ ، معتبر و مقبول : إعلاء السنن : ٢٦/٣

 <sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي : باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود :

٣٣٢٣ ، ضعيف وله شواهد : إعلاء السنن : ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبه : باب المرأة كيف تكون في سجو دها : ٢٤٩٣ – حسن : إعلاء السنن : ٣٢/٣

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى : باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود : ٣٣/٣ ، ضعيف وله شواهد : إعلاء السنن : ٣٣/٣ .

حضرت عبدالله بن عمراً کے بارے میں مروی ہے کہآ پٹا سے دریافت کیا گیا کہ رسول التَّقِيْكِ كَعَهِد مِين خوا تين كس طرح نمازادا كر تى تَقين؟ فرمايا: چېارزانو بييُّه كر پھرانہيں حكم ديا گیا که خوب سمٹ کر بیٹھا کریں (یعنی اپنے سرینوں پر ہموار ہو کر بیٹھ جا کیں )۔(۱)

(۱) جامع المسانيد: ۱/۰۰ ، ،

🖈 فِا ئَدُهِ: ائمَه ثلاثهُ بھی اصولی طور پر مردوعورت کی نِمِاز کے درمیان فرق کے قائل ہیں،ان حضرا تک نز دیک بھی عورت کے حق میں افغال نماز کی ادائیگی کا وہی طریقہ مسنون ہے جس میں زیادہ سے زیادہ پردہ کی رعایت ہوتی ہے۔(الفقہ الاسلامی:۲/۹۱۵\_۹۳۵)

ديگرائمه كي آراءملا حظه ہوں:

شا فعیہ: امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نےعورتوں کوچیپ کررہنے کا ادب سکھلایا ہے اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیعورتوں کو یہی ادب سکھلایا ہے اور میںعورتوں کے لئے حالت سحدہ میں یہ پیند کرتا ہوں کہ وہ اینے بدن کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے ملا لے اور اپنے پیٹے کوران سے چیکا لے اور اس طرح سجدہ کرے جواس کے لئے زیادہ چھپانے والا ہو،اس طرح عورت کے لئے رکوع، جلسہاور پوری نماز میں یہی پہند کرتا ہوں کہ عورت اس ہیئت پر رہے جواس کے لئے سب سے زیادہ ساتر ہوا در میں پیند کرتا ہوں کہ رکوع وسجدہ میں اپنی حیا درکوکشادہ رکھے؛ تا کہ کپڑوں سے اس کے بدن کے خدوخال نمایاں نہ ہوں۔( کتاب الأم: ۱۰۰۱) مالکیہ: مرد کے لئے حالت سجدہ میں اپنے پیٹ کورانوں سے علیحدہ رکھنا مطلوب ہے،اسی طرح کہنیوں، گھٹنوں، باز وؤں اور پہلوکوایک دوسرے سے جدا رکھنا اور کشادہ سجدہ کرنا مطلوب ومندوب ہے؛ کیکن عورت اپنے تمام احوال میں سمٹی رہے گی۔(الشرح الصغیر:۱۸۳۸=۳۲۹)

حنابلہ:عورت بھی (نماز کے طریقہ کے معاملہ میں ) مرد کی طرح ہے؛ کیکن عورت اپنے آپ کو سمیٹے رہے گی اور ا ين دونون پيردائين جانب تكالى كى - (زاد المستنقع ، ص: ١١٩)

ابل حدیث: سرخیل علاء ابل حدیث نواب وحیدالز مان صاحب حیدر آبادی لکھتے ہیں:

''عورت بھی مرد کی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرے گی اورعورت کی نماز مرد کی طرح ہے تمام ارکان و آ داب میں ،سوائے اس کے کہ عورت تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کو چھاتی تک اٹھائے گی اور سجدہ میں مرد کی طرح پیٹ کوزمین سے او نچانہیں رکھے گی ، بلکہ پست رکھے گی اوراپنے پیٹ کودونوں رانوں سے چیکا لے گی ،اور جب کوئی بات پیش آئے تو لقمہ دینے کے لئے اللہ اکبزہیں کہے گی؛ بلکہ تالی بجادے گی اور باندی کا بھی وہی تکم ہے جو آزاد عورت كام "(نزل الأبرار: ٨٥/١مطبع سعيد المطابع بنارس)

#### مفسدات نماز

#### (۱) بات چیت کرنا:

حضرت معاویہ بن حکم اسلمیؓ فر ماتے ہیں: کہ میں رسول التّعلیقی کے پیچھے نماز پڑھ ر ہا تھا، کہا یک شخص کو چھینک آئی، میں نے (نماز ہی میں ) برجمک اللہ کہا،اتنا کہنا تھا کہلوگ ا بنی نگاہوں سے مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا تمہارا ناس ہو کیوں مجھے کو گھور گھور کر د کیچەر ہے ہو؟ اس پر(لوگ مزید بگڑےاورمجھکو حیپ کرنے کے لئے ) ہاتھوں کواپنی را نوں پر مارنے لگے، تو جب میں نے ان کودیکھا کہ وہ مجھے خاموش کررہے ہیں (تو مجھے سخت نا گوار ہوا) تا ہم میں خاموش ہو گیا پھر جب رسول اللہ ﷺ نمازیرؓ ھے چکے تو میرے ماں باپ آ پیالیہ پر قربان، میں نے نہ آ پیالیہ سے بل آپ سے بہتر معلم دیکھا نہ آپ اللہ کے بعد قتم بخدانهآ پے ﷺ نے مجھے ڈا ٹنانہ مارانہ مجھے برا بھلا کہا بلکہ یوں فر مایا: بلاشبہ بینمازایس چیز ہے جس میں کسی قتم کا کلام مناسب نہیں بیوبس شبیح وتکبیراور تلاوت قرآن کا نام ہے(۱) حضرت عبد الله بن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ دوران نماز ہم رسول اللہ ﷺ کوسلام کیا کرتے تھے اور آپ فیصلیہ اس حالت میں بھی جواب مرحمت فرمایا کرتے تھے، کیکن جب ہم نجاشی کے پاس سےلوٹے اور ہم نے آ پیافیہ کوسلام کیا تو آپ فیسٹی نے جواب نہ دیا، ہم نے آپ الله ﷺ سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا تو آپ اللہ نے فرمایا: بے شک نماز میں اہم مصروفیت (مناجاتِ بروردگار) ہوتی ہے(۲)نسائی کی روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ بلاشبہاللہ جو جا ہتا ہے نیا تھم بھیج دیتا ہےاور فی الحال جونیا تھم آیا ہے وہ بیہے کہ نماز میں گفتگو نہ کی جائے (۳)

<sup>(</sup>١)مسلم: باب تحريم الكلام في الصلاة: ٢٢٤

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب تحريمة الكلام في الصلاة: ٩ ٢ ٢ ١

<sup>(</sup>٣)نسائي : تحقيق الباني : الكلام في الصلاه : ٢٢١ ا صحيح

ان دوروا یوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شروع زمانے میں نماز کے اندر بات چیت اور سلام کلام کی گنجائش موجود تھی مگر بعد میں یہ گنجائش بالکل ختم کردی گئی حتی کہ چھینک اور سلام کے جواب کو تک نماز میں نامناسب قرار دے دیا گیا پس اب شرعی حکم ہیہ ہے کہ نماز میں کھانے اور پینے کی طرح کلام ناس بھی ممنوع اور مفسد صلوۃ ہے، چنا نچہ حضرت زید بن میں کھانے اور پینے کی طرح کلام ناس بھی ممنوع اور مفسد صلوۃ ہے، چنا نچہ حضرت زید بن ارقم کا بیان ہے کہ صحابہ نماز میں گفتگو کرلیا کرتے تھے یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی '' اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو(ا) تو ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور بات چیت سے روک دیا گیا اور بات چیت

یہ واقعہ شروع زمانہ کا ہے اور اس واقعہ میں سائل کی حیثیت سے بات چیت کرنیوالے صحابی حضرت ذوالیدین ؓ کی شہادت غزوہ بدر ہی میں ہو چکی تھی جب کہ نماز میں

<sup>(</sup>١)البقرة : ٢٣٨

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب تحريم الكلام في الصلاة: ١٢٣١

<sup>(</sup>m)مسلم: باب السهو في الصلاه ٢ ١ ٣ ١

بات چیت غزوهٔ بدر کے بعد منسوخ ہوئی ہے(۱) یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرٌ (جواس واقعہ میں بحثیت ایک مقتدی کے شریک تھان سے )اپنے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ ایسی ہی بھول چوک ہوگئی تھی، انہوںؓ نے دور کعت پرسلام پھیردیا تھا جب آپؓ گواس جانب توجہ دلائی گئی تو آپؓ نے از سرنو چار کعات نماز پڑھائی (۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو فلطی پر متنبہ کرنے اور نماز کی درسکی کی غرض سے کیا جانے والاکلام بھی مفسد صلاۃ ہوتا ہے ﷺ

فوائد: (الف) تکلیف و مصیبت کی وجہ سے نماز میں آہ اوہ کیا یا ایسا رود یا کہ رونے میں آہ اوہ کیا یا ایسا رود یا کہ رونے میں کچھ حروف نکل گئے تو مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ضبط کرسکتا تھا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کہ بیجی کلام ناس ہے اوراگر بے اختیار آہ اوہ زبان سے نکل گیا اور اسے ضبط کرنااس کے بس میں نہیں ہوگی کہ وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہے (س) محضرت عبد اللہ بن مبارک سے منقول ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں بے اختیار و

<sup>(</sup>١)التعليق الحسن ١٣٣١

<sup>(</sup>٢) طحاوى: باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو: ٢٦٠٣ مرسل جيد: اثار السنن ١/٠٠١

<sup>(</sup>٣)فتح القدير ١/٣٣٧

املام ما لک آ کے نزد کی وہ کلام جونمازی اصلاح کی غرض سے ہواور قلیل و بقدر ضرورت ہووہ مفسد صلاۃ نہیں ، باتی بے ضرورت دوحرفی کلام بھی مفسد صلاۃ ہے، امام شافتی کے نزد کی وہ بے ساختہ زبان سے نکل جائے یا نماز کا خیال نہ مربخی بنا پر زبان پر آ جائے یا نومسلم ہونے کی وجہ سے مسائل سے نا واقفیت کی بنا پر زبان سے صادر ہوجائے اور وہ قلیل مقدار میں ہوتو وہ مفسد صلاۃ نہیں ، اس کے سوا ہر قسم کا مخضر کلام بھی مفسد صلاۃ ہے خواہ وہ نماز کی اصلاح کی غرض سے ہی کیوں نہ ہو، امام احمد کے بہال وہ شخص جس نے نماز کلام ہونے کے خیال سے سلام پھر دیا ، وہ اگر نماز کی اصلاح کی غرض سے ہی سے مخضر کلام کرتا ہے تو وہ مفسد صلاہ نہیں جیسے امام نے ظہر یا عصر میں نماز مکمل ہونے کے خیال سے سلام پھر دیا ، مقتد یوں سے تعنف ارکیا تو اس تسمی کے میں مقتد یوں سے استفسار کیا تو اس سے بھی نماز فاسد میں مقتد کی نماز فاسد نہیں ہوتی ، ایسے ہی بے اختیار زبان سے کچھر وف نکل جا کیں تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ، ایسے ہی بے اختیار زبان سے بچھر وف نکل جا کیں تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی (الفقہ الاسلامی ۲۱۲/۲)

مغلوب ہو کر آ ہ اوہ کہدیے تو کوئی مضا نُقہ نہیں اور اس پر نماز کااعادہ نہیں ہے،(۱) حضرت ابراہیم خخی ؓ فرماتے ہیں: جو شخص (اختیار سے) نماز میں آ ہاوہ کہے تواس کی نماز فاسد ہوگی (۲)

(ب) بضرورت کھانساجس ہے کچھڑوف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہوجائے گی

ایسے ہی بے عذرز در سے سانس چھوڑ ایا پھونک مارا جس سے حروف بن گئے تو بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔ارشاد نبوی ہے: جس نے (حروف پرمشمل) پھونک ماری اس نے کلام کرلیا۔ (۳) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ: نماز میں پھونک مارنا بھی گویابات کرنا ہے (۴)

رج) دوحرف یا ایک معنی خیز و با مطلب حرف زبان سے کسی نے نکالا ہے تواس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے خواہ عمداً نکالا ہو یا بھول کر، مسئلہ سے لاعلمی کی بناپر نکالا ہو یا غلطی سے ،خوشی سے نکالا ہو، یاز بردستی سے، جیسے آ، جا، پی، چل، ڈر، مرَ، مدَ، وغیرہ کہا ہو (۵) امام شعمی ً فرماتے ہیں: جوآ دمی نماز میں صاہ کے وہ نماز کا اعادہ کرے (۲)

(د) بلاضرورت لقمه دینا:

نماز میں لقمہ دینا بھی در حقیقت کلام اور سکھنے سکھانے کے حکم میں ہے اور نماز اس کا محل نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے لقمہ دینے کو کلام کہا ہے، ( ) نبی کریم ایک نے

<sup>(</sup>١) الاوسط لابن المنذر: ذكر الانين و التاوه في الصلاه ١٣٣/٥ عمدة القارى ١٠٥٠٨م

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن ابي شيبة: في الرجال يئنّ في الصلاته : ١٨٥٥ سكت عليه المحقق محمد عو امه

 $<sup>^{(</sup>m)}$ نسائی : النهی عن النفخ فی الصلوة :  $^{(m)}$ 

<sup>(</sup> $^{\gamma}$ )مصنف ابن ابى شيبه : فى النفخ فى الصلاة :  $^{\gamma}$  ٢ ٢ • ٥ . ٢ ٢ • صحيح : التكميل لما فات تخريجه من ارواء الغليل :  $^{\gamma}$ 

<sup>(</sup>۵)الفقه الاسلامي: ۲۳/۲ و ا

<sup>(</sup>Y) مصنف ابن ابي شيبه : من قال :هاه في الصلاة : ٧ • ٩ ٨. سكت عليه المحقق محمد عو امه

<sup>(2)</sup> طبراني كبير : ۹۲۱۲ . صحيح :مجمع الزوائد : باب تلقين الامام : ۲۳۵۲

نماز میں لقمہ دینے میں عجلت کرنے سے منع فر مایا ہے۔(۱)

پی اگر مقتدی بوقت ضِر ورت اپنے امام کولقمہ دیتا ہے تو شریعت نے قر اُت قر اُن کی بسہولت ادائیگی کی خاطر لقمہ دینے کو گوارا کیا ہے اور اسے مفسد صلاۃ قر ارنہیں دیا، حضرت ابن عمر قر ماتے ہیں: نبی آلیگئی نے کوئی نماز پڑھائی تو قر اُت میں آپ آپ آلیگئی کوشبدلگ گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ آپ آئیگئی نے حضرت ابنی بن کعب سے فارغ ہونے کے بعد آپ آئیگئی نے حضرت ابنی بن کعب سے فر مایا: کیاتم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، عرض کیا کہ ہاں، اس پر آپ آئیگئی نے فر مایا: پھرتم نے مجھ لقمہ کیوں نہیں دیا؟ (۲) لیکن اگر مقتدی بجائے اپنے امام کے سی اور نمازی کویا کسی اور قاری قر آن کولقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ﷺ

(ہ)نماز کے اندرار دویاانگریزی زبان میں دعامانگنا مکر وہ تحریمی ہے،اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے،اوراگریہ الفاظِ دعا انسانوں سے باہمی گفتگو کی طرح ہوتو پھراس سے نماز بھی فاسد ہوجاتی ہے۔ ( m )

(و) نماز میں دیکھ کرقر آن پڑھنا بھی مفسد صلاۃ ہے دووجہ سے (۱) نماز سے باہر والی شک سے سیھنا ہے ، اور نماز اس کی جگہ نہیں (۲) دیکھ کرقر آن پڑھنے کے لئے قر آن کو اٹھانا ، اس کے اور اق کو الٹنا پلٹنا پڑتا ہے اور بیمل کثیر ہے جونماز میں ممنوع ہے۔حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عبر نے ہم کوقر آن دیکھ کرلوگوں کی اما مت

<sup>(</sup>١) ابوداؤد: تحقيق الباني باب النهي عن التلقين: ٩٠٩. ضعيف

<sup>(</sup>٢) ابوداود: باب الفتح على الامام: ٩٠٨. صحيح: خلاصة الاحكام: باب استحباب تلقين الامام: ١٢٨٠

کٹی یہی امام مالک گا بھی مسلک ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک لقمہ دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قر اُءت قر آن کی نیت کرے اگروہ خالص لقمہ دینے کی نیت سے امام کولقمہ دیگا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی امام احمدؒ کے یہاں غیرامام کو لقمہ دینا مکروہ ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی الفقہ الاسلامی و ادلتہ ۲۸/۲ ۱۰

<sup>(</sup>m) فآوي قاسمية: 2/2/2 - كتاب المسائل: ا/ ۳۵۸

کرنے سے منع فر مایا (۱) حضرت سلیمان بن حظلہ ؓ البکر ی سے مردی ہے کہ وہ ایک امام کے پاس سے گذرے جوقر آن میں دیکھ کرامامت کر رہا تھا تو حضرت سلیمان ؓ اس کے پاؤں پر مارا۔ حضرت ابرا ہیم تخعیؓ فرماتے ہیں کہ اسلاف ،قران دیکھ کرامامت کرنے کونالپند کرتے تھے(۲)

#### (٢) كھانايايينا:

نماز میں کھانا یا پینا بالا تفاق مفسد صلاۃ ہے؛ اس لئے کہ بیا مور ،نماز کی وضع اور حقیقت کے بالکل خلاف ہیں پھران کے ارتکاب کرنے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑتی ہے جو نماز میں ممنوع ہے (۳)

حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے مروی ہے کہ نبی اللہ نے نرمایا: جبتم میں سے کسی کا رات کا کھانا چن دیا گیا (اوروہ بھوک سے بے قرار ہو )اورادھر جماعت کھڑی ہوتو پہلے کھانا کھالےاور فارغ ہونے تک (نماز کی طرف) عجلت نہ کرے (۴)

نماز میں اگر کھانا پینا جائز رہتا تو محض کھانے کی خاطر نماز میں تاخیر کرنے کا اور کھانے سے فارغ ہونے تک نماز سے رکے رہنے کاحکم کیوں دیاجا تاہے؟

#### (۳)عمل کثیر:

ائمہ کااس پراتفاق ہے کہ ہروہ کا م جونماز کے منافی ہواوروہ زیادہ ہوتواس سے نماز ، باطل ہوجاتی ہےاورا گرکم ہوتواس سے نماز باطل نہیں ہوتی ، (۵)عمل کثیر سے مرا دوہ کا م

(١)المصاحف لابن ابي داؤد: هل يوم القرآن في المصاحف: ١٥٥ مويّد بالاثار الكثيرة: حواله سابق ٢٥٢. ٢٧٢

(٢)مصنف ابن ابى شيبه: فى الرجل يؤم القوم و هو يقر افى المصحف: ١ - ٣٠. ٣٠ - ٢٠ سكت عليه المحقق محمد عوامه

(٣) هدايه مع العنايه: ١/٩٥٩

( $^{\gamma}$ )بخاری : باب اذا حضر الطعام و اقیمت الصلاة :  $^{\gamma}$ 

(۵) الفقه الاسلامي: ۲/۱۳۰۱

104

ہے جسے دیچرکرانسان پیسمجھے کہ آ دمی نمازنہیں پڑھ رہا ہے۔(۲)

نبی کریم ایستی بی ایک دفعہ بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں ،اس پر آپ ایستی نے ان صحابہ کو ڈانٹا اور یوں فرمایا ، یہ کیا ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے دیکھ رہا ہموں ،ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دم ہیں ،نماز میں سکون سے رہو۔ (۳)

فائدہ: نماز میں تیل لگانا، نگھی کرنا، سرمہ لگانا، ایک رکن میں لگا تارتین باراس طرح کھانا کہ ہر بار کھجا کر ہاتھا س جگہ سے ہٹالینا، تیر چلانا، پا جامہ باندھنا، کرتا پہننا، ایک ہی دفعہ میں دوصفوں کی مقدار میں چل لینا یا قبلہ کی جانب میں بیک دفعہ ایک صف سے زیادہ چل لینا یہ سارے افعال عمل کثیر کی تعریف میں شار ہوتے ہیں اور ان سے نماز فاسد ہوجاتی ہے (۴)

## (۴) نماز میں کسی رکن یا شرط کاترک کردینا:

مثلاً کسی نے نماز میں قراُت کوترک کردیایا وضو کئے بغیر نماز شروع کردی،حضرت ابو ہر ریہؓ سے روایت ہے کہ نبی ایکٹے نے فر مایا : بغیر قراُت کے نماز نہیں ہوتی (۵) نیز ارشاد نبوی ہے : بے وضوآ دمی کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں فر ما تا تاوفتیکہ وہ دوبارہ وضونہ کرے۔(۲)

## (۵) قبقهه لگانا:

بلندآ واز کے ساتھ بننے سے نماز بھی فاسد ہوجاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پیت آواز (جوصرف خودکوسنائی دے) سے بنننے کی صورت میں صرف نماز پراثر پڑتا ہے وضو

<sup>(</sup>۲) فتح القدير: ١/١ ٣٥

<sup>(</sup>٣) مسلم : باب الامر با لسكون في الصلاة : ٢ ٩ ٩

<sup>(</sup>۴)فتح القدير: ۲/۱۳

<sup>(</sup>۵)مسلم : باب وجوب قراء ةالفاتحة في كل ركعة: ٨ • ٩

<sup>(</sup>٢) (ترمذى: باب الوضوء من الريح: حسن صحيح امام ترمذى)

104

یز ہیں یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو ہیں ٹو شا۔

ایک دفعہ معجد میں ایک ناگہانی واقعہ پیش آنے پر بہت سے صحابہ حالت نماز میں ہنس پڑے تھے تو نبی آیسٹی نے نماز کے بعدان کو وضوا ورنماز کے اعادہ کا حکم فر مایا تھا۔ (1)

پست آواز سے ہنسنا بھی اگر چہ نماز کی حالت کے مناسب عمل نہیں ہے لیکن بیا تنا سکین نہیں جتناز وردار آواز سے ہنسنا سکین ہے؛اس لئے فقہاء حنفیہ نے پست آواز سے بننے کوصرف مفسد صلاق کہا ہے، وضواس سے نہیں ٹوٹے گا حضرت جابر ٹفر ماتے ہیں کتبسم سے نماز نہیں ٹوٹتی یہاں تک کہ (آواز سے ) ہنس لے (۲)☆

فائده: نمازی کے سامنے سے سی کا گذرنا:

اس تعلق سے نی تی ارشا دفر مایا: نماز کوکوئی چیز (جونمازی کے سامنے سے گذر ہے) نہیں کاٹتی ۔ (۴) اور جو بعض روایات میں سیاہ کتے ، گدھے اور عورت کے گذر نے سے نماز کے قطع ہونے کا بیان آیا ہے اس سے مرادخشوع وخضوع میں خلل کا پیدا ہوجانا ہے نہ کہ ظاہری اعتبار سے نماز کا ٹوٹ جانا مراد ہے۔ (۵)

(۱) مصنف ابن ابی شببه: من كان يعيد الوضوء و الصلاة: ٣٩٣٨ مرسل صحيح: مُحرَّوامدعَلاميَّيْنَ فُراتَ بِنِ الله مسلمَ بِن بَها رسي الوضوء الامن المخرجين ٣٨/٣ مسلمَ بن بهار الوضوء الامن المخرجين ٣٨/٣ مسلمَ بن بهار الوضوء الامن المحقق محمد عوامه. (٢) مصنف ابن ابسي شيبه: في التبسّم في الصلاة: ٣٩٣. سكت عليه المحقق محمد عوامه. السنن الكبرى للبيهقي: باب من تبسم في الصلاة: ٩٠ ٣٣٩. محفوظ امام بيهقي (٣) طبراني كبير: ٨٥٨٨. حسن: مجمع الزوائد: باب لا يقطع الصلاة شئي: ٢٣٠٨

یک د فقہاء کے نزدیک آواز سے ہنسااس وقت مفسد صلاۃ ہے جب کہ اس کی وجہ سے دوحرف یا ایک بامعنی حرف بھی زبان سے فکل گیا ہو۔الفقہ الاسلامی: ۱۰۳۴/۲

## (۲) محاذات لینی عورت کا مرد کے برابر میں آکر کھڑے ہوجانا:

محاذات، درج ذیل شرائط کے ساتھ مفسد صلاۃ ہے۔

(الف)عورت(محرم ہو یااجنبیہ )بالغہ ہوخواہ بوڑھی ہو یا حد بلوغ کو پہونچی ہوئی ہو۔

(ب)امام نے عورتوں کی امامت کی بھی نیت کی ہو۔

(ج)مر دوغورت کی نماز بحثیت تحریمه واداایک ہو ☆

( د ) دونوں کے درمیان کوئی حائل اور فاصلہ نہ ہو۔

(ه) محاذات رکوع وسجده والی نماز میں ہو۔

و) دونوں کے کھڑے ہونے کی سطح ایک ہواس طور پر کہایک دوسرے کے اعضاء کسی نہ کسی لحاظ سے محاذات میں ہوں۔

(ز) محاذات کے پیش آنے پر مرد نے عورت کو پیچھے ہونے کا اشارہ نہ کیا ہو۔

(ہ) محاذات کم از کم ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر رہی ہو(ا)

حضرت انس کی جدۃ حضرت ملیکہ نے رسول اللّه اللّه کی دعوت کی تھی مھانے سے فراغت کے بعدرسول اللّه اللّه اللّه فیلیّه نے اہل خانہ کو جمع کر کے نماز پڑھائی اس طور پر کہرسول اللّه اللّه اللّه آ گے تھے، حضرت انس اوران کے بھائی حضرت یہ ہم آپ اللّه کے تیجے صف لگائے ہوئے تھے اوران کی جدہ حضرت ملیکہ ان دونوں کے پیچھے تنہا کھڑی تھیں (۲)

ا کے بیدا یک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ دونوں کی ایک ہی جیسی فرض نماز ہویا عورت کی نمازنفل ہواور مرد کی فرض ،ادامیں ایک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ دونوں اپنی نماز کی ادائیگی میں یا مدرک ہوں (امام کے ساتھ ہی نماز شروع کئے ہوں اور ساتھ ہی جتم کئے ہوں ) یا لاحق ہوں ( کہ شروع تو امام کے ساتھ کئے ہوں اور ختم امام کے ساتھ نہ کئے ہوں ) البعتہ جور کعتیں مسبوق ہونے کی حیثیت سے مرداور عورت اداکر رہے ہوں ان میں محاذات مفسد صلا قنہیں ہے۔

(١) عنايه مع فتح القدير ١٣/١ حاشيه الطحطاوي على مراقى الفلاح: باب ما يفسد الصلاة: ١٣٣١

(٢) بخارى باب الصلاة على الحصير: ٣٨٠

حضرت حارث بن معاویہ نے نہایت اہتمام سے حضرت عمر سے یہ مسکد دریافت
کیا کہ بسااوقات میں اورایک خاتون (بیوی) ایک تنگ عمارت میں ہوتے ہیں، نماز کا وقت
آتا ہے تو تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اگر میں اور وہ اسی تنگ کو گھری میں نماز پڑ ہتے ہیں تو وہ
میرے محاذات میں ہو جاتی ہے اوراگر وہ میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو عمارت سے باہر ہو
جاتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ: اپنے اور عورت کے درمیان کیڑے کی اوٹ قائم کر لو پھر
چاہوتو محاذات میں نماز پڑھلو۔ (۴)

<sup>(</sup>١) ترمذي: تحقيق الالباني باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده: ٢٣١: صحيح

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب اذا ركع دون الصف: ٥٨٣

<sup>(</sup>٣)طبراني كبير: ١ ٩٣٧ صحيح: السلسلةالضعيفه: ١ ١ ٩.صحيح: مجمع الزوائد: باب خروج النساء الى المساجد: ٢ ١ ٢٠

<sup>(</sup>٣)مسند احمد :مسند عمر ابن خطابٌّ :تحقيق شعيب الانؤوط : ١١١ . حسن رجاله ثقات

حضرت ابرا ہیم نخفی فرماتے ہیں:اگرعورت مرد کے باز ومیں نماز پڑھےاور دونوں کی نماز ایک ہوتو مرد کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔(1)

نیز با تفاق امت مردول کے لئے عورت کی اقتداء کرناضیح نہیں ہے،اس کی وجہ تحقیق سے بیسا منے آئی کہ مردول نے صف بندی میں اپنے مقام کونظر انداز کر دیا ہے کہ خود آگ ہونے کے بجائے پیچھے ہوگئے ،محاذات کے معاملہ میں بھی مردول کا اپنامقام متاثر ہور ہاہے، شرعی حکم کی بنا پر انہیں ،عور تول کو پیچھے کرنا چاہئے تھا جو انہول نے نہیں کیا،لہذا محاذات کی صورت میں بھی مردول کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔

یہاں بیامرواضح ہوکہ محاذات کا مفسد صلاقہ ہونا بظاہر غیر معقول ہے لیکن چوں کہ ان مذکورہ بالا دلائل سے ان کا مفسد صلاقہ ہونا سمجھ میں آتا ہے؛ اس لئے حفیہ نے انہیں مفسد صلاقہ ساتھ جونص میں (حضرت انس وحضرت حارث میں معاویة کی روایت میں )موجود ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>١) كتاب الاثار لامام محمدٌ: باب ما يقطع الصلاة: ١٣١. صحيح

<sup>(</sup>T)(فتح القدير مع العنايه : 1 / m. T. (T)

# نماز کے مکر وہات (۱)عمداً کسی واجب کوترک کرنا:

واجبات نماز میں سے کسی واجب مثلاً قر اُت فاتحہ ضم سورۃ ،تشہدیا تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا ہے تو نماز مکر وہ تحریکی اور واجب الاعادۃ ہوجاتی ہے ، رسول اللہ علیہ فی نے تعدیل ارکان کے ترک کرنے والے کو بڑی تاکید سے نماز دہرانے کا حکم فرمایا تھا۔ (۱)

## (٢) بضرورت جائے سجدہ سے کنگر بوں کوصاف کرنا:

## (۳) کپڑے یابدن سے کھیلنا:

ارشادنبوی ہے:اللہ تعالی نے تمہارے لئے نماز میں بے کارعمل کونا پسند کیا ہے (۴)
نبی کریم نے ایک شخص کودیکھا کہوہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے
تو آپ آلیت نے ارشا دفر مایا:اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء وجوارح

<sup>(</sup>١) بخارى: باب وجوب القراءة للامام والماموم: ٥٥٧

ا (7)مسلم باب کراههٔ مسح الحصی (7)

<sup>(</sup>٣) مسند احمد تحقيق شعيب الار نؤوط: مسند جابر بن عبد الله: ١٣٢٠٨ مسند كايكراوى ضعيف بين باقى رجال بخارى ومسلم كرجال بين -

 $<sup>^{\</sup>kappa}$ الزهد لابن المبارك : ۱۵۵۷ ضعيف :سلسلة الاحاديث الضعيفيه:  $^{\kappa}$ 

ہے بھی خشوع ٹیکتا۔(۱)

## (۴) انگلیاں چنخانا:

حضرت علیؓ سے راویت ہے کہ نبی ایستے نے ارشاد فر مایا: نماز کی حالت میں اپنی انگلیوں کومت چٹخا ؤ۔ (۲)

## (۵) کرر باتھ رکھنا:

حضرت ابوہریہ اُسے اویت ہے کہ نجافیہ نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے منع فرمایا ہے (۳)

#### (٢)إدهرأدهم متوجه مونا:

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی آلیکہ سے نماز کی حالت میں إدھر اُدھر متوجہ ہونے کے بارے میں سوال کیا تو آپ آلیکہ فی فر مایا: یہ ایک جھپٹا ہے جو شیطان انسان کی نماز سے جھپٹ لیتا ہے۔ (۴)

## (2) اركان كى ادائيگى خلافسنت طريقه يركرنا:

حضرت ابوہریرہ سے راویت ہے کہ میرے خلیل ہیں۔ کیا ہے: (اطمینان کے ساتھ ارکان کی ادائیگی کے بجائے ) مرغ کی طرح تھونگ مارنے سے، کتے کی طرح بیٹھنے سے اورلومڑی کی طرح إدھراُدھرتوجہ کرنے سے (۵)

<sup>(</sup>١) نوادر الاصول لحكيم الترمذيُّ: باب في حقيقة الخشوع٢ /١٤٢. ضعيف و لكن في شرح البخاري

لابن المنير:صحّ عن النبيءُ النُّبيُّ: الفتح السماوي لعبد الرؤف المناوي :سورة المومنون ٨٥٣/٢

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه: باب ما يكره في الصلاة: ٩ ٢٥: سندايك راوى مختلف فيه به باقى رجال ثقة بين اعلاء ١٠٨/٥٠

صحيح (٣) نسائي تحقيق الالباني : باب النهي عن التخصر في الصلاة : • ٩  $\Lambda$  صحيح

بخارى : باب الالتفات في الصلاة: ا  $\Delta$ 

<sup>(</sup>۵)مسند احمد : ۲ • ۱ ۸ حسن : مجمع الزوائد باب ما ينهي عنه في الصلاة : ۲۳۲۵

فاكره: كتے كے بيٹنے كى ہيئت بيہ : سرين زمين سے لگا لئے جائيں، گھنے كھڑے ہوں

اور سینے سے لگے ہوئے ہوں اور ہتھیلیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں (۱)

فاكره: دوسجدول كدرميان بهي اس حالت بربيشا جائي جيس قعده مين بيرها جاتا جم كسي

عذر کی وجہ سے اس طرح بیٹھ ناممکن نہ ہوتو حسب ہولت بیٹھ جانے میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرانماز کے اندر دوسجدوں کے درمیان ایرایوں پر بیٹا کرتے

تھے،نماز کے بعدان سے اس تعلق سے پوچھا گیا توارشادفر مایا: بیر( بیٹھک سوفیصد ) سنت تو

نہیں مگر مجھے کچھ (پیروں میں ) تکلیف ہے اس لئے ایبا کیا ہوں۔(۲)

# (٨)مردكاچونی بانده كرنماز پرهنا:

حضرت امسلمہ سے راویت ہے رسول الله الله فیصلی بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے سے آدمی کو منع فرمایا۔ (۳)

## (٩) بالوں يا كپڙوں كوسميٽنا:

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّه ﷺ نے ارشاد فرایا کہ مجھے بیتکم ہوا کہ میں ( دوران نماز ) بالوں اور کپڑوں کو نہ سیمٹوں ( ۲۲ )

# (۱۰) كپڑے كولئكا نااور منه چھپانا:

حضرت ابوہر ریا ہ ہے روایت ہے کہ نبی ایک نے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص نماز میں

ا پنا کپڑ الٹکائے اور بیرکہا پنامنہ چھپائے (۵)

(١)طحطاوي على المراقي : ٣٣٨ (٢)مؤطا مالك : باب العمل في الجلوس في الصلاة : • • ٢

(٣) طبراني كبير: ٩٠٢٣ ا صحيح: مجمع الزوائد: باب فيمن يصلي وراسه معقوس: ٢٣٦٩

۸ ا ۲: باب  $(^{\kappa})$ بخاری: باب  $(^{\kappa})$  یکف ثوبه فی الصلاة: ۲ ا

(۵) ابو داؤد : تحقيق الالباني : باب ما جاء في السدل في الصلاة : ١٣٣ . صحيح مقطوع

## (۱۱) امام کامقتدیوں سے اونچے مکان پریا تنہامحراب میں کھڑا ہونا:

حضرت ابومسعود ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ اللّٰہ ہے نے منع فر مایا کہ امام تو کسی

اونچی چیز کےاو پر کھڑا ہواورلوگ اس کے پیچھے(عام حالت پر ) کھڑ ہے ہوں۔(۱) حضرت ابن مسعودؓ نے محراب میں نماز پڑھنے کو نالپندفر مایا اور ارشاد فر مایا کہ بیہ

طریقه گرجا گھروں میں رائج ہےتم اہل کتاب سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ (۲)

#### (۱۲) جاندار کی تصویر کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا:

نمازی کے اوپر آگے یا دائیں بائیں جاندار کی تصویر نمایاں طور پرموجود ہوتو نماز کروہ ہوجاتی ہے۔

حضرت جبرئیل امین علیہ الصلو ۃ والسلام نے جماعت ِ ملائکہ کی تر جمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتایا تصویر ہو۔(۳)

نماز کی جگہ تصویراس کیفیت پرموجود ہوتو اس سے تصاویر کی تعظیم کا شائبہ معلوم ہوتا ہے اس لئے بھی نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

#### (۱۳) آئکھیں بند کرنا:

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّحظیظیّۃ نے ارشا دفر مایا: جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑے ہوتواپی آنکھوں کو بندنہ کرے۔ (۴) علامہ ابن قیمٌ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) مستدرك حاكم: كتاب الامامه: ١٧١ حسن: اعلاء السنن ١٧/٥ ١ ١

<sup>(</sup>٢)مسنند بزار :٥٧/ ارجاله مؤتقون :مجمع الزوائد:باب الصلاة في المحراب: ١٩٨٢ : قوى:السلسلةالضعيفة مختصرة:٣٣٨

<sup>(</sup>m) بخارى :باب لا تد خل الملائكةبيتا فيه صورة: • ٢ ٩ ٩ ٥

<sup>(</sup>۲) طبراني صغير:۲۲. اوسط: ۲۲۱۸ . كبير: ۴۵/۹۴ . ضعيف : صحيح و ضعيف الجامع الصغير ۲۳۰ ا

نماز میں آئکھ بند کرنا نبی اللیہ کی سیرت نہیں ہے تا ہم اگر کوئی خشوع وخضوع حاصل کرنے کے مقصد سے آٹکھیں بند کرتا ہے تو کوئی مضا کقہ بھی نہیں ہے (۱)

## (۱۴) چھينڪ يا جمائي لينا:

حضرت ابو ہربرہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز میں جمائی لینا، شیطانی اثرات سے ہے،لہذاتم میں سے جس کسی کو جمائی آئے تو وہ بقدراستطاعت اس کو دفع کرے(۲)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ارشا دفر مایا کہ نماز میں جمائی اور چھینک شیطانی اثر سے ہے (۳)

## (۱۵) پیشاب و پاخانه کوروک کرنماز پر هنا:

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ایکی کو بیفر ماتے سنا کہتم میں سے کوئی شخص کھانے کی موجودگی میں (جب کہ وہ بھوک سے بے تاب ہو) اور پیشاب و پا خانہ کورو کتے ہوئے نمازنہ پڑھے (۴)

## (۱۲) انگلیول کوایک دوسرے میں ڈالنا:

حضرت کعب بن عجر اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللی ہے ارشاد فر مایا: جب تم سے کوئی خوب اچھی طرح وضوکر کے مسجد کے ارادہ سے گھرسے نکلے تواپنے ہاتھوں کی انگلیوں

#### کوایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیوں کہ وہ نماز ہی میں ہے(۵)

(١) زاد المعاد: فصل لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة ١ /٢٨٣

(٢) ترمذي : كراهية التثاؤب في الصلاة : ٢٠ حسن صحيح : امام ترمذي

(٣)طبراني كبير : ٩٣٣٣ .رجاله موثقون : مجمع الزوائد باب التثاؤب والعطاس في الصلوة : ٢٣٧٢

ا ۲۵ $^{\prime\prime}$ ) مسلم :باب كراهة الصلوة بحضرة الطعام ا

(۵) ابو داؤد : تحقيق الباني : باب ما جاء في الهدى في المشي الي الصلاة : ۵۲۲. صحيح

کعب بن عجر ہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ والیہ سے ایک شخص کودیکھا کہ اس نے نماز کی حالت میں اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال لیا ہے تو آپ والیہ نے اس کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال لیا ہے تو آپ والیہ نے اس کی انگلیوں کو کھول دیا۔(۱)

## (١٤) آسان كي طرف د كيفنا:

حضرت انس سے روایت ہے کہ نجی ایک نے فرمایا: کچھ لوگ نماز میں اپن نگا ہیں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں، انہیں جا ہے کہ باز آ جائیں ورندان کی نگا ہیں اچک لی جائیں گی (۲)

#### (۱۸) جا در میں بورے طور پر لیٹ جانا:

یعنی اس طور پرلیٹ جانا کہ جا درسے ہاتھ باہر نکا لنے کے لئے کوئی راستہ نہ ہویا جا در کے ذریعہ بدن کے ایک حصہ کو مضبوطی کے ساتھ چھپالینا اور دوسرے حصہ کو ہر ہنہ چھوڑ دینا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول التوافیقی نے لباس کے ذریعہ مٰرکورہ ہیئت بنانے سے منع فر مایا ہے (۳)

## (١٩) آ د هے لباس میں نماز پڑھنا:

حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ رسول الله والله فیلی نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے دو کپڑے (مکمل لباس) پہننا چاہئے کیوں کہ اللہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کے لئے زینت اختیار کی جائے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: باب مايكره في الصلاة: ٧٤ حجت ومعتبر: اعلاء السنن ١٢٧٥

<sup>(</sup>٢)بخارى: باب رفع البصر الى السماء: ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) بخارى: باب اشتمال الصماء: ٥٨٢٠. تحفة الاحوذى: باب ماجاء في النهى عن اشتمال الصماء ٣١٤/٥

۱۵۴ : صحيح و ضعيف الجا مع الصغير:  $4 \, {\rm Ym} \, 2$ 

## (٢٠) المصنة يا بيلطة باتھوں كاسهار الينا:

حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے اس چیز سے منع فر مایا کہ انسان نماز میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے بیٹے(ا)

#### (۲۱) سجده میں دونوں ہاتھ زمین پر بچیادینا:

حضرت عائشہ سے راویت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے آدمی کو درندوں کی طرح ہاتھ بچیادینے سے منع فرمایا (۲)

#### (۲۲)انگرائی لینا:

حضرت ابوہرریہ سے روایت ہے کہ بی ایسیہ نے نماز میں انگرائی لینے مے نع فر مایا (۳)

### (۲۳) بضرورت چهارزانو بیشهنا:

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ قرماتے ہیں: دوا نگاروں پر بلیٹھوں یہ بہتر ہے کہ نماز میں پالتی مارکر بلیٹھوں (۴)

<sup>(</sup>١) ابو داؤد: تحقيق الالباني باب كر اهية الاعتماد على اليد في الصلوة: ٩٩٣

<sup>(</sup>٢) مسلم باب ما يجمع صفة الصلاة: ١١٣٨

<sup>(</sup>٣) الافراد لدار قطنى عن ابى هريره . ضعيف: صحيح و ضعيف الجامع الصغير : ١٢١٧ مساعد بالقياس : اعلاء السنن ١٣/٥ ا

<sup>(</sup>٣)مصنف ابن ابي شيبه : باب من كره التربع في الصلاة: ٢ ١ ٨ ٤ . سكت عليه المحقق محمد عو امه

# وه چیزیں جونماز میں جائز ہیں (۱)خشیت الهی سے رونا:

الله تعالی فرماتے ہیں: جب ان پرالله کی آئیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گرجاتے ہیں۔(1)

حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہے کہ نبی ایک کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا اور آپ آلیک کے سینے سے رونے کی آوازیوں آرہی تھی جیسے پکتی ہوئی ہنڈی سے آواز آتی ہے (۲)

## (٢) كنكھيوں سے ديھنا:

نبی علیہ گردن موڑے بغیر ( کبھی کبھار ) نماز میں تنکھیوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔(۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نظریں پھرا کرد کیھنے کی کراہت نہیں ہے، پھر بھی اس سے خشوع وخضوع میں فرق پڑ سکتا ہے؛اس لئے بلاضرورت نہیں دیکھنا جا ہئے۔

# (m) کسی کھڑے ہوئے یا بیٹھانسان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا:

نافع کہتے ہیں،حضرت ابن عمر کو جب مسجد کے سی ستون کی آٹر میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملتا تو مجھ سے کہتے پشت پھیر کر کھڑے ہوجا وَ ( م )

۱) سورة مريم : ۵۸

<sup>(</sup>٢) ابو داؤود و نسائي تحقيق الالباني: باب البكاء في الصلاة : ٢ ، ٩ ٠ ٩ . ١٢ ١ . صحيح

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبه:من كان يرخص ان يلحظ و يلتفت: ٣٥٨٢. ضعيف: محمدعوامه

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبه: الرجل يستر الرجل اذا صلّى اليه ام لا: ٢٨٩٥ سكت عليه المحقق محمد عوامه

## (۴) سبحان الله كهنا اور ماتھ پر ہاتھ مارنا:

جب نماز پڑھتے ہوئے انسان کوکوئی ایسی چیز پیش آئے جس پروہ دوسرے کوٹو کنا یا متنبہ کرنا چاہتا ہو (مثلاً: یہ کہ امام نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے اور اسے بتانا مقصود ہو) تو مردوں کے لئے سجان اللہ کہنا اور عور توں کے لئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی تھیلی پر مارکر آگاہ کرنا جائز ہے۔

حضرت مہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ نبی تقلیقی نے فر مایا: جس کسی کونماز میں کوئی چیز پیش آئے تو اسے جا ہے کہ سبحان اللہ کہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لئے ہے اور سبحان اللہ کہنا مردوں کے لئے (1)

## (۵)سانپ، بچھویا دیگرز ہریلے دنقصاندہ جانوروں کو مارنا:

حضرت ابو ہر ریڑ سے روایت ہے کہ نبی ایسی نے فر مایا: نماز میں دوسیاہ جانوروں سانپ اور بچھوکو مارو۔(۲)

نماز کی حالت میں اس قتم کے جانوروں کوتل کرنا جائز ہے البتہ اگراس کے لئے عمل کثیر کی ضرورت پڑگئ تو نماز فاسد ہوجائے گی گناہ نہیں ہوگا اورا گرایک دوضرب سے کام ہوگیا تو نماز بھی نہیں ٹوٹی۔(۳)

#### (۲) سخت ضرورت کے وقت تھوڑ اسا چلنا:

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی ایک نماز پڑھا کرتے تھے، جب کوئی انسان دروازہ کھلوا تا اور دروازہ سامنے یا دائیں یا بائیں طرف ہوتا تو آپ ایک دروازہ کھول دیتے

<sup>(</sup>١) ابو داؤد: تحقيق الالباني باب التصفيق في الصلوة: ١ ٣ ٩ صحيح

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد: تحقيق الالباني: باب العمل في الصلوة: ٢٢ 9 صحيح

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح: فصل فيما لا يكره للمصلى: • ٣٧

اورآ ہے ﷺ قبلہ کی طرف بیٹھ نہ کیا کرتے تھے۔(۱)

## (2) ذی روح کی تصویر بے قعتی کے ساتھ موجود ہونا:

نماز کی جگہ پرذی روح کی تصاویر بے وقعت طور پرموجود ہوں تو اس کی وجہ سے نماز میں کراہت پیدانہیں ہوتی مثلاً ان تصاویر کے سرے کٹے ہوئے ہوں یا وہ تصاویر فرثی چا در پر پیروں تلے پڑی ہوئی ہوں۔

حضرت جبرئیلٹ نے نبی آیسیہ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت جاہی آ پے آیسیہ نے فرمایا: داخل ہوجاؤاس پر حضرت جبرئیلٹ نے عرض کیا: میں کیسے داخل ہوں حالاں کہ آپ علیہ ایسیا کرہ ایسی کی کا میں دویا ان کو کاٹ کر تکئے بنالویا چا دروبستر بنالو۔ (۲)

<sup>(1)</sup>دارقطنى: باب جواز العمل القليل في الصلاة: ١٨٧٦ مسند احمد: ٢٢٠٠٢. اسناد حسن: شعيب الارنؤوط

<sup>(</sup>٢)صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب الارنؤوط ذكر الاخبار بان الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها التماثيل: ٥٨٥٣. حديث صحيح

# وہ جگہیں جہاں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے

حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ فیصلہ نے سات جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: گو برخانہ، ذنح خانہ، قبرستان، چلتا ہواراستہ، حمام، اونٹوں کا باڑہ، کعبۃ الله کی حیجت، (1)

ان مواقع پرنماز پڑھنے کی ممانعت یا توان مقامات کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ہے جیسے گوبرخانہ، ذرخ خانہ، اونٹوں کے باڑہ اور حمام خانہ میں، یا شیطانی اثرات کے غلبہ کی وجہ سے جیسے اونٹوں کے باڑہ اور حمام خانہ میں یا شرک کا شائبہ پائے جانے کی وجہ سے جیسے قبرستان میں یا ہے ادبی کی وجہ سے جیسے تعبہ اللّہ کی حجبت پر، یاعامہ الناس کو ضرر پہنچنے کی وجہ سے جیسے علیہ ویکے دوجہ سے جیسے علیہ اللّہ کی حجبت پر، یاعامہ الناس کو ضرر پہنچنے کی وجہ سے جیسے علیہ مونے راستہ میں نماز پڑھنا۔

اب جن جگہوں میں نماز پڑھنے سے مذکورہ بالاخرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔(۲)

(١) ابن ما جه: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة: ٢٠٦ صححه ابن السكن: اعلاء السنن

1 2/0

(٢) الفقه الاسلامي و ادلته: ٢/١٤ مم ٩٨٣.

#### مساجد

حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ نی ایک فیصلی نے فرمایا: میرے لئے ساری زمین پاک اور مسجد بنادی گئی ہے؛ لہذا جس آ دمی کو جہال وقت نماز پالے ( یعنی نماز کا وقت آ جائے ) اسے نماز پڑھ لینی چاہئے۔(۱)

امت محمد میرے لئے بیہ ہولت وخصوصیت اپنی جگہ سلم ہے، تا ہم روئے زمین کے وہ حصے جنہیں با قاعدہ عبادت و بندگی کے لئے مختص کردیا گیا ہے وہ زمین کے مقدس حصے کہلاتے ہیں، ان میں نماز پڑھنا، عام جگہوں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، ان میں بعض ایسے امور انجام دینے جاسکتے ہیں، ان کے چند خاص ایسے امور انجام دینے جاسکتے ہیں، ان کے چند خاص آ داب ہیں جنہیں بجالا ناضر وری ہے۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی آلیکی نے فرمایا: جس نے اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کی (وضوکیا) پھروہ اللّٰد کا کوئی فریضہ ادا کرنے کے لئے اس کے کسی گھر میں گیا تواس کا ایک قدم اس کا گناہ مٹا تا ہے اور دوسرا قدم اسکے درجے بلند کرتا ہے (۲)

#### مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت کی دعا:

حضرت ابوحمیدٌ اور حضرت ابواسید ؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو بید عاریڑ ھے:

" اللهم افتح لي ابواب رحمتك "(٣)

<sup>(</sup> ا )بخارى : باب قول النبي عَلَيْكُ جعلت لي الارض مسجد او طهور :٣٨١

<sup>(</sup>٢) باب المشى الى الصلاة تمحى به الخطايا: ۵۵۳

<sup>(</sup>٣) ابو داؤد تحقيق الباني: باب ما يقوله الرجل عند دخو له المسجد: ٢٥ م. صحيح

حضرت فاطمه اسے روایت ہے کہ نبی علیہ جب مسجد میں داخل ہوتے تویہ وعاير صنى: " بسم الله والسلام على رسول الله \_اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لى ابواب رحمتك "(١)

اور جب نکلتے توبید عاپڑھتے:

"بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبي وافتح لى ابواب فضلك "(٢)

ایک روایت میں ہے کہ نکلتے وقت بردعا پڑھے "اللهم انبی اسئلک من فضلک " (۳)

#### داخل ہونے کا طریقہ:

مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم اور نکلتے ہوئے بایاں قدم پہلے رکھنا مستحب ہے۔حضرت انس کہتے ہیں: سنت سے کہ جب مسجد میں داخل ہوتو پہلے دایاں پاؤں ڈال اور جب <u>نکا</u>تو پہلے بایاں پیرنکال۔(۴)

#### تحية المسجد:

حضرت ابوقادة سے روایت ہے کہ نبی ایک نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تواسے جائے کہ بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ لے (۵) (۱)مصنف ابن ابی شبیه: باب ما یقول الرجل اذا دخل المسجد و ما یقول اذا خرج: ۳۲۳۱. صحیح:

اعلاء السنن ١٢٥/٥ ١

(٢)مصنف ابن ابي شيبه: بـاب مـا يـقـول الـرجـل اذا دخل المسجدو ما يقول اذا خرج : ٣٣٣١. صحيح: اعلاء السنن ١٩٥/٥ ا

(٣)ابو داؤد تحقيق الالباني : باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد ٢٥ه. صحيح

مستدرك مع تعليقات الذهبي : كتاب الامامة و صلاة الجماعة : ١ 9  $\Delta$ . صحيح $(^{
ho})$ 

(۵) بخاری: باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین: ۳۴۴

# مسجد كى صفائى ستفرائى كاحكم:

حضرت عا کثر ﷺ نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں صاف رکھنے اوران میں خوشبوکرنے کا حکم دیا (۱)

## مسجد مين ممنوع امور:

(۱) گندگی اور بد بو پھیلا نا

حضرت انس من مالک سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا ان مسجدوں میں پیشاب کرنااور گندگی پھیلانا صحیح نہیں ہے بیصرف اللہ کاذکر کرکرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے ہیں (۲)

حضرت جابر ﷺ نے فرمایا جس شخص نے پیاز اہمن، وغیرہ کھائی ہووہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لئے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے (۳)

البتة اگر کسی کویہ تیز بور کھنے والی اشیاء کھانا ہی ہوتو آنہیں پکا کران کی بوختم کردے(۴) علامہ عثمانی فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پکا ہوالہ سن کھا کر مسجد میں آنا منع نہیں ہے(۵)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد: تحقيق الباني: باب اتخاذ المسجدفي الدور: ٣٥٥. صحيح

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد: ١٨٧

<sup>(</sup>٣)مسلم : باب نهي من اكل ثوما او بصلااو كراثا او نحوها عن حضورالمسجد : ٢٨٢ ا

ا ۲۸۲: باب نهی من اکل ثوما $(^{\alpha})$ 

<sup>(</sup>۵) اعلاء السنن: ۲/۵ ا

نبی الله ارشادفر ماتے ہیں،مسجد میں تھو کنا برا کام ہے اور (اگر کسی نے کسی وجہ سے ایسا کر دیا ہے تو پھر )اس کا کفارہ اس کو فن کر دینا ہے (اگر فرش مٹی کی ہویاریت کی ہوور نہ اسے اس طور پرصاف کر دینا چاہئے کہ کوئی اثر باقی نہ رہے )(ا)

#### (٢) كم شده چيز كي تلاش كرنا:

حضرت ابو ہر ریو ہے روایت ہے کہ نبی تالیک نے فر مایا جو شخص کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے کہے اللہ کرے تمہاری چیز نہ ملے ،اس لئے کہ مسجد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی ہے(۲)

کوئی چیزمسجد کے باہرگم ہوئی ہواوراس کا اعلان مسجد میں کیا جار ہا ہوتو یہ شکل نہایت فتیج ہے اورا گرمسجد ہی میں گم ہوئی ہے تو نمازیوں اور آ داب مسجد کی رعایت کے ساتھ شائستگی سے اعلان کرنا مباح وجائز ہے (۳)

(س) بلندآ وازے بولنایا قرآن پڑھناجب کہلوگ نماز پڑھ رہے ہوں:

ایک روز نبی آلیلی تشریف لائے دیکھا کہ لوگ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا: نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لئے بیددیکھنا چاہئے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کررہا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس طرح بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ دوسرے کو دقت ہو(م)

رسول التعلیق نے ارشاد فرمایا: باز اروں کے سے شور وشغف سے اجتناب کرو۔ (۵)

<sup>(1)</sup> مسلم: باب نهى عن البصاق فى المسجد: (1) مسلم: باب نهى عن البصاق فى المسجد

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب النهى عن نشد الضالة في المسجد: ٢٨٨

<sup>(</sup>٣)معارف السنن: ١٣/٣:

ا عمل الك : باب العمل في القراء  $(^{4})$ 

<sup>(</sup>۵)مسلم: باب تسوية الصفوف: ۲۰۰۱

#### (٧) نضول قتم كاشعار يرهنا:

رسول الله عليقة نے مسجد میں اشعار پڑھنے اور خرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا۔(۱)

اس حدیث میں اشعار سے مراد بیہودہ اور فضول قتم کے اشعار ہیں، رہے وہ اشعار جن کا تعلق حمد خداوندی یا نعت نبی یا دینیات سے ہو، ان کومسجد میں پڑھنامنع نہیں۔

حضرت حسان مسجد نبوی میں سرور دوعالم الطبالیہ کی منقبت میں اوراسلام کے دفاع میں ممبر نبوی آلیہ پر کھڑے ہو کر اشعار پڑھا کرتے تھے اور آپ آلیہ بنفس نفیس ان کو سنا کرتے تھے اوران گوداد دیا کرتے تھے (۲)

#### (۵) د نیاوی با تیں کرنا:

محض دنیاوی گفتگوکرنے کی غرض سے مسجد میں آنا سخت معیوب اور گناہ ہے، کیوں کہاس مقصد کے لئے مساجد کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، ارشاد خداوندی ہے: بلا شبہ مسجدیں اللہ تعالی کی ہیں، پس اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کومت بکارو (۳)

ایک اورجگہ ہے: اللہ تعالی نے حکم دیا کہان (مساجد) کی تعظیم کی جائے اوران میں اللہ کا نام لیاجائے (۴)

رسول التوليكية نے ارشا دفر مایا: ایک زمانه ایسا آئے گا کمحض دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہونے لگیں گی ،ایسے لوگوں میں تم نہیں بیٹھنا کیوں کہان کی اللّٰہ تعالیٰ کوضر ورینہیں ہے(۵)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه تحقيق الباني : باب ما يكره في المسجد: ٩ كم. حسن

<sup>(</sup>٢) اسد الغابه: ١ / ٢٥٥ حسان بن ثابتً

<sup>(</sup>٣)سورة الجن: ١٨

<sup>(</sup>م) سورة النور: ٣٥

<sup>(</sup>۵) مستد رك حاكم مع تعليقات الذهبي : كتاب الرقاق : ۲ ا 24. صحيح

ہاں،مساجد میں حاضری کا اولین مقصد تو نماز اور عبادت ہی ہو، مگر ضمنی طور پر مباح اور جائز دنیوی گفتگو، آ داب مساجد کی رعایت کے ساتھ کرلی جائے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نی اللہ اپنی حکالیہ اپنی حکالیہ اپنی حکالیہ اپنی حکالہ سے نہیں اٹھا کرتے تھے جب سورج نکل آتا تو آپ ایک اٹھے ،اس دوران میں لوگ زمانہ کاسلام سے پہلے کی باتیں کرتے اور مہنتے تھے اور نبی ایک مسکراتے تھے (۱)

(۲)نماز جنازه پڑھنا:

آنخضرت الله في الله وفعه فرمایا که جوشخص مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھے گااس کو کچھ نہ ملے گا(۲) آپے اللہ فود بھی جنازہ کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔

علامہ ابن قیم کھتے ہیں: آپ اللہ کی سنت اور آپ اللہ کا دستور مسجد سے باہر نماز جنازہ پڑھنے کا تھا مگر کسی عذر کے وفت نماز جنازہ مسجد میں بھی پڑھ کی جاتی تھی ،اور جائزا گر چہدونوں ہی ہیں مگرافضل جنازہ کی نماز مسجد سے باہر ہی ہے (۳)

ارشاد نبوی الیلیہ ہے: اپنی مسجدوں کی حفاظت کرواپنے (بے شعور) بچوں سے، پاگلوں سے ،خرید وفروخت سے، جھگڑوں سے ،شور وغل سے ،ا قامت حدود سے ،اورتلوار سونتنے سے (۴)

چند چیزیںمسجدوں میں کرنے کی نہیں ہیں،اس کوراستہ نہ بنایا جائے، نہان میں

<sup>(</sup>١)مسلم: باب فضل الجلوس في مصلاه: ١٥٥٧

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه : باب ماجاء في الصلوة على الجنائز في المسجد تحقيق الباني : 2 | 0 | 1 | . حسن (7) زاد المعاد : في الجنائز : 1 | 1 | 0 |

ابن ماجه : باب ما یکره فی المسجد : • ۵۵. معتبر : اعلاء :  $^{(4)}$ 

ہتھیار تیز کئے جائیں ،نہ کمان پکڑی جائے ، نہ تیر پھیلائے جائیں نہ کچا گوشت لے کر گذراجائے ،نہ حد ماری جائے ،نہ قصاص لیاجائے ،اور نہاسے بازار بنایا جائے۔(۱)

## مسجد میں بیامورمنوع نہیں:

کھانا کھانا: بوقت ضرورت مسجد میں کھانا بھی جائز ہے، مسافر ومعتلف کے لئے تو عام اجازت ہے، باقی لوگوں کے لئے بھی گاہ بدگاہ اس کی گنجائش ہے بہتریہ ہے کہ اس صورت میں اعتکاف کی نبیت کرلی جائے، روایت میں ہے کہ ہم لوگ عہد نبوی میں مسجد میں گوشت روئی کھاتے تھے(۲)

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت اللہ مسجد میں تشریف فرماتے آپ اللہ کی خدمت میں کشریف فرماتے آپ اللہ کی خدمت میں گوشت روٹی حاضری گئی ، آپ اللہ نے نتاول فرمایا ، راوی کہتے ہیں کھانے میں آپ اللہ کے ساتھ میں بھی تھا ، کھانے کے بعد آپ اللہ نے نے اور دوسرے لوگوں نے کنگریوں سے ہاتھ صاف کئے اور پھرنماز پڑھی (۳)

البتة مسجد میں کھانے کے لئے بیشرط ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہونے پائے ، ملاعلی قاری ؓ نے لکھاہے کہاس کالحاظ رکھنااولی ہے (۴)

#### ليثنااورسونا

معتکف اور مسافر مسجد میں سوبھی سکتا ہے ، بقیہ لوگوں کے لئے بھی بوقت ضرورت

#### اس کی گنجائش ہے۔

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: باب ما يكره في المسجد: ٨٣٨.معتبر: اعلاء السنن ١٩٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه: تحقيق الباني: باب الاكل في المسجد: • ٣٣٠. صحيح

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: باب الشواء: ١ ٣٣١. يقويه و يعضده الحديث الصحيح: صحيح ابن حبان مع حواشى الارناؤوط: باب ذكر الاباحة للمرء اكل الخبرو اللحم فى المسجد: ١ ٢٥٧ (٣) مرقاة المفاتيح مع المشكوة: كتاب الأطعمه: ٢١/ ٣٢٣

فقہاء نے لکھا ہے کہ غیر معتکف کو جب الیی ضرورت و مجبوری پیش آ جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے اور تھوڑی دیر نوافل وذکر اللہ میں بھی مشغول رہے(۱)

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ وہ نبی ایک کی مسجد میں استراحت کیا کرتے سے (۲) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم عہد نبوی میں مسجد کے اندر سویا کرتے تھے (۳)

حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے مروی ہے کہ نبی آیالیہ ایک دفعہ سجد تشریف لائے تو دیکھا کہ پچھ صحابہ سجد میں سوئے ہوئے تھے،اس پر آپ آلیہ فیڈ نے فر مایا: یہاں سے جاؤیہ کوئی تمہاری خوابگاہ نہیں ہے(۲)

<sup>(</sup>۱)رد المحتار ۱/۱ ۲۱. احسن الفتاوي ۲/۳۵۳

 $<sup>^{\</sup>kappa}$  (۲)بخاری: نوم الرجال فی المسجد:  $^{\kappa}$ 

<sup>(</sup>m)ابن ماجه: باب النوم في المسجد: ا (m)

 $<sup>(^{\</sup>kappa})$ بخاری: باب نوم الرجال فی المسجد: ۱ ا  $^{\kappa}$ 

<sup>(</sup>۵) مسند احمد تحقيق شعيب الارنووط: ٢١٣٨٢. اسناده ضعيف

<sup>(</sup>٢) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثر م: اسناده مجهول و منقطع ١/٣

ملاعلی قاری فرماتے ہیں: پہلی قتم کی احادیث اور دوسری قتم کی احادیث میں اس طور پرتطیق ممکن ہے کہ جوصا حب رہائش ہواس کے لئے مسجد میں مستقل سونا مکروہ ہے ورنہ مکروہ نہیں (1)

## مشركين كامسجد مين داخله:

عہد نبوی میں مشرکین اور یہود ونصاری کومسجد میں تھہرانے کا رواج تھا، ثمامہ بن ا ثال گرفتار ہوکرآئے توان کومسجد ہی کے ایک ستون سے باندھا گیا تھا، بعدازاں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ (۲)

حافظ ابن قیم کھتے ہیں کہ آپ آپ آگئے نے وفد تقیف کو مسجد ہی میں اتارااوران کے لئے خیمہ نصب کیا تا کہ وہ قرآن پاکسن سکیس اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیس ، اس واقعہ نے مسجد میں کا فرومشرک کا اتارنا جائز ثابت ہوا (۳)

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح: باب المساجد ٣٨٢/٢

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد جواز انزال المشرك في المسجد: ٣ ٥٢٥

#### سنزه

سترہ کے لفظی معنی پردہ یااوٹ کے ہیں اوراس سے مرادیہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے تا کہ کوئی شخص اس کے آگے سے نہ گذرے۔

متره كأحكم

الیی جگہ جہاں لوگوں کے گذرنے کا اندیشہ ہووہاں اپنے آ گےسترہ قائم کرلینا مستحب ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اوراسے چاہئے کہ اس کے قریب ہو(ا)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی تقلیقی نے کھلی فضا میں نماز پڑھی (جہاں سامنے سے لوگوں کے گذرنے کا اندیشہ نہ تھا)اور آپ آئیسی کے سامنے کوئی چیز بطور (سترہ) نہ تھی (۲)

### ستره کی حکمت:

نمازی کےخشوع کومتاثر کرنے والی چیز وں کونمازی کےسامنے سے گذرنے سے رو کنااورنمازی کے خیال کونماز ہی میں محدودر کھنا ، إدھراُ دھر جانے سے رو کے رکھنا ہے۔

**(m)** 

<sup>(</sup>١) ابو داؤد: تحقيق الباني: باب الدنومن السترة: ٩٩٥. صحيح

<sup>(</sup>٢) مسند ابي يعلى ١ • ٢٦ حسن. اعلاء السنن ١٤/٥

<sup>(</sup>m) الفقه الاسلامي و ادلته: ۲/ ۰ ۹ ۹

### ستره کی صورت:

سترہ کم ازکم ایک بالشت لمبااور ضخامت میں کم از کم انگل کے بقدر ہو، اگرالیں صفت کا،سترہ دستیاب نہ ہوتو پھرخشوع وخضوع کی برقراری کی غرض سے،سترہ کے متبادل کے طور پرکسی تدبیرکواختیار کرلینازیادہ بہتر ہے۔

حضرت سبرہ بن معبدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه اَلِيَّة نے ارشاد فر مایا: جب تم میں کوئی نماز پڑھے تو تیر کے ذریعہ سترہ بنا لے۔(۱)

علامہ مینی فرماتے ہیں کہ تیر کی لمبائی ایک ہاتھ اور چوڑائی ایک انگل کے بقدر ہوتی ہے۔(۲)

حضرت طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ واللہ فیصلہ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوہ کی تجھیلی کٹری کے مانند کوئی چیز رکھ لے تو کون اس کے آگے سے گذرر ہاہے اس سے بے فکر ہوکر نماز پڑھ لے (۳)

حضرت ابو ہر رہ ہ سے روایت ہے کہ نبی ایک نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تواپنے آ گے کوئی چیز رکھ لے،اگر نہ پائے تولائھی ہی رکھ لے اگریہ بھی نہ ملے تو کیسر کھنچ لے، پھراس کے بعد جو بھی اس کے آ گے سے گذریے اس کے لئے بچھ نقصان دہ نہیں (۴)

حضرت ابوہر بریانی ہی سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا: (مطلوبہ سترہ نہ ملنے پر)

کجاوہ کی بچیلی لکڑی جس طرح کی بھی ہوکافی ہے خواہ وہ بال کی طرح باریک ہی کیوں نہ ہو(۵)

<sup>(1)</sup> مسند احمد : تحقيق شعيب الارنووط ٥٣٤٨ ا . حسن

<sup>(</sup>٢)بنايه: ١ / ٩ ٨ ٨

<sup>(</sup>m)مسلم: باب سترة المصلى: ١١٣٩

<sup>(</sup>٣) مسنىد احتمىد: تىحقىق شعيىب الارنؤوط: ٢٣٥٣ حسن: بىلوغ التمرام: باب سترة المصلى٢٣٦

<sup>(</sup>۵) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: باب التامين: ٩٢٣. محيح

### ستره نمازی سے قریب ہومگر بالکل سامنے نہ ہو:

حضرت مقداد بن اسود ﷺ کو کسی ٹہنی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہی دیکھا کہ آپ اللہ اسے اپنے سامنے نہیں بلکہ کچھدا کیں یابا کیں طرف کئے ہوئے تھے (۲)

## امام کاستره مقتدیون کاستره ہے:

حضرت انس بن ما لک ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه ﷺ نے ارشاد فر مایا: امام کا سترہ،مقتدیوں کا بھی سترہ ہے (۳)

### نمازی کے آگے سے گذرنے کی حرمت:

نی الله نے ارشاد فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گذرنے والا بیرجان لے کہاس پر کیا گناہ ہوتا ہے تواس کا یونہی چالیس سال گھہر جانا ،نمازی کے سامنے گذرنے سے بہتر ہوتا (۴)

یہ روایت صحیحین میں بھی ہے لیکن اس میں چالیس سال مذکور نہیں ہے۔ایک روایت میں بیرحدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے کہ:اگر نمازی اور اسکے نماز کی جگہ کے سامنے سے گذرنے والا جان لیتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ چالیس (سال) تھم رے رہنے کو

نمازی کے آگے سے گذرنے سے بہتر سمجھتا (۵)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد: تحقيق الباني: باب الدنومن السترة: ٩٩٥. صحيح

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد: باب اذا صلى الى سارية: ٢٩٣. سكت عنه

<sup>(</sup>m)طبراني اوسط: ۲۲۴ حسن: اعلاء السنن ۵/۷۷

 $<sup>(^{</sup>m P})$  مسند بزار :  $^{
m P}$  . صحیح: مجمع الزوائد: باب فیمن یمر بین یدی المصلی:  $^{
m P}$ 

<sup>(</sup>٥) مسند السراج: ١ ٣٩. طبع ادارة العلوم الاثرية. اسناد صحيح: تخريج احاديث الاحياء: ٩ ٢ ٥

اس کے پیش نظر علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گذر نے کی ممانعت اس کے اوراس کی جائے سجدہ کے درمیانی حصہ ہی تک محدود ہے، جائے سجدہ کے ممانعت اس کے اوراس کی جائے سجدہ کے درمیانی حصہ ہی تک محدود ہے، جائے سجدہ کے آگے استے مصہ کے اندر سے نہ گذر اجائے کہ نمازی اگراپنی سجدہ کی جگہ پرنگاہ مرکوزر کھ کر نماز بڑھے تو آگے سے گذر نے والا اس کونظر نہ آئے ،اس کا اندازہ فقہاء نے دوصف آگے یا تین ہاتھ کے ذریعہ لگایا ہے۔(۱)

فائدہ: مسجد حرام میں طواف کرنے والوں کا نمازیوں کے سامنے سے گذرنا ممنوع نہیں ہے۔

حضرت حسن بن علی سے مروی ہے کہ رسول التحقیقی ججراسود کے قریب میں سترہ کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے اور مردو عورت آپ آلیت کے سامنے طواف کررہے تھے (۲) باقی غیر طائفین کا نمازیوں کے سامنے سے گذر نامسجد حرام میں بھی ممنوع ہے، البتہ حنفیہ میں سے امام طحاوی آپ کا سکتہ حفیہ میں سے امام طحاوی آپ کے اس موقف کی تائید بھی ہوتی ہے مثلاً: حضرت مطلب فرماتے ہیں: رسول آلیت کو مسجد حرام میں اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ آلیت اور لوگوں کے درمیان کوئی سترہ نہ تھا (۳)

تا ہم دیگر فقہاء احناف، سابقہ روایات کی روشیٰ میں یہاں، لوگوں سے طواف کرنے والے لوگ مراد لیتے ہیں۔(مم)

<sup>(1)</sup> اعلاء السنن: ٥/٠٨

<sup>(</sup>٢)طبراني كبير:٢٦٢٨. ايك راوي متكلم فيه هيس. اعلاء السنن ٨٧/٥

<sup>(</sup>۳) (مسند احمد تحقیق شعیب الارنؤوط: ۲۷۲۸۴ . ایک راوی مبهم هے باقی رجال ثقه هیں ) (7) (اعلاء السنن: (7) (اعلاء السنن: (7)

### نمازی کےسامنے سے گذرنے والے کورو کنے کا طریقہ:

نمازی اپنے سامنے سے گذرنے والے کوشیجی ،اشارہ ، یا ممل قلیل کے ذریعہ روک سکتا ہے اور متوجہ کرسکتا ہے اگر گذرنے والے کو روکنے میں عمل کثیر ہو جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

نی آجائے نے ارشادفر مایا: جب نماز میں کوئی معاملہ پیش آجائے توتسیح کہنی چاہئے اس کئے کہ جب وہ تنبیج کہے گا تو دوسرااس کی طرف ضرور متوجہ ہوجائے گا(۱) عمل کثیر کے ذریعہ نماز کے فاسد ہونے کا بیان سابق میں گذر چکاہے۔

(١) بخارى: باب ما جاء في الاصلاح بين الناس: • ٢ ٢٩

فقہاء کرام نے کہاہے اگر مبجد صغیر ہوتو نمازی اور دیوا یقبلہ کے درمیان سے گذر ناجا ئزنہیں ،اورا گربڑی مبجد ہوجس کی لمبائی چوڑ ائی ۴۰-۴/ ہاتھ ہوتو ایسی بڑی مبجد میں نمازی کے آگے سے اسنے فاصلہ سے گذر سکتے ہیں کہ نمازی اگرخشوع وخضوع سے بجدہ کی جگہ نگاہ جماکر نماز پڑھے تو اس کی نظر گذرنے والے پر نہ جاسکے اس کا اندازہ بجدہ کی جگہ سے ایک یا دوصف سے کیا جاسکتا ہے، کتاب النوازل ۴/ ۲۵۵، قاوی دار العلوم زکریا ۴/۲/۲

# نمازبا جماعت کےاحکام

(الف) تحكم اور فضيلت:

جمہور کے نزدیک جماعت سنت موکدہ ہے(۱) کوئی عذر لاحق نہ ہوتو جماعت میں شرکت کے لئے مسجد حاضر ہونا ضروری ہے تا ہم اس کے باوجود کوئی بے جماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ذمہ سے توادا ہوجاتی ہے مگر ترک جماعت کی وجہ سے گنہ گار ضرور ہوگا (۲)

فرض نماز میں جماعت سنت موکدہ اور شریعت کا جاری وساری طریقہ ہے، بے عذر ترک جماعت درست نہیں ہے تی کہ اگر کسی شہر والے اجتماعی طور پر ترک جماعت کے مرتکب ہوتے ہیں تو اولاً انہیں فہمائش کی جائے گی پھراگر وہ مانتے نہیں تو ان سے جنگ کی جائے گی کیوں کہ نماز باجماعت دین اسلام کی پہچان اور اس کے خصائص میں سے ہے، اس کا قیام واظہار ضروری ہے اور اس کے ترک کرنے پر تنبیہ بھی ضروری ہے (۳)

اب چنداحا دیث ملاحظه مول:

نی آلی کے کا فرمان ہے: میرایہ طعی ارادہ ہوا کہ موذن کواذان کہنے کا حکم کروں پھر
ایک آدمی کولوگوں کی امامت کرنے کا حکم دوں ، بعدازاں چندنو جوانوں کو لے کر ، جن کے
ساتھ لکڑی کے ڈھیر ہوں ، ان لوگوں کے پاس جاؤں جونماز سے پیچھےرہ جاتے ہیں (۴)
ایک اور روایت میں ہے کہ جو بے عذرا پنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کوان کے
گھروں سمیت جلاڈ الوں (۵)

(١)الفقه الاسلامي: ١٢٤/٢ ا ،نيل الاوطار :٩٥/٣

(٢) اعلاء السنن: ١٨٢/٣

(<sup>m</sup>)فتح الملهم: ۲۱۷/۲

ا ۵۱ $^{\alpha}$ ) مسلم: باب فضل صلاة الجماعة  $^{\alpha}$ 

(۵) ابو داؤ دتحقیق البانی : باب فی التشدید فی ترک الجماعة :  $\alpha^{\alpha}$  صحیح

منداحمہ کی روایت میں ہے کہا گران کے گھروں میں بے گناہ عورتیں اور بیچے نہ ہوتے تو میں ان کوجلاڈ التا (1)

حضرت ابوالدرداء مسے روایت ہے کہ میں نے نبی اللہ کو یہ فرماتے ساہے کہ جس استی یا گاؤں میں تین آ دمی رہتے ہوں اور پھران میں جماعت نہیں ہوتی تو یقیناً ان پر شیطان اپنا غلبہ یا چکا ہوتا ہے،لہذاتم ضرور جماعت سے نماز پڑھواس کئے کہ بھیڑیا،ر بوڑ سے دور کبری ہی کو اپنا نوالہ بناتا ہے،(اورانسان کا بھیڑیا در حقیقت شیطان ہے جب وہ (انسان) تنہا ہوتا ہے تو شیطان اسے کھاجاتا ہے)(۲)

رسول الله والله و

حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا: جوآ دمی ''حسی عملسی المفلاح '' سنے پھراس کا جواب نہ دے (مسجد نہ آئے ) تواس نے محمقات کی سنت کوترک کر دیا ہے (۴)

#### (ب) عورتول كالمسجد مين آكر جماعت مين شريك مونا:

جماعت میں شرکت وحاضری کی تا کیدمردوں کے لئے ہے،عورتوں کے لئے گھر برنما زیڑھنا بلکہ گھر پر بھی اندر کی کوٹھری میں نما زیڑھنا،مسجد میں آگر با جماعت نما ز

<sup>(</sup>١) مسند احمد تحقيق شعيب الارنووط: ٨٥٨٢ سندك ايكراوي ضعيف بي

<sup>(</sup>٢) نسائي تحقيق الباني: باب في التشديد في ترك الجماعة: ٨٣٤. حسن

سن عند الباني : باب في فضل الجماعة:  $^{00}$ . حسن البوداؤد تحقيق الباني : باب في فضل الجماعة:  $^{00}$ 

 $<sup>(^{\</sup>alpha})$ طبرانی اوسط: . 9 ۹ کے صحیح: مجمع الزوائد: باب التشدید فی ترک الجماعة:  $(^{\alpha})$ 

پڑھنے سے بہتر ہے(۱)

ابوعمروشیبائی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود گود یکھا کہ وہ جمعہ کے روز عورتوں کو مبیو کہتے ہوئے نکال رہے تھے کہ اپنے گھروں کو جاؤتمہارے لئے یہی بہتر ہے (۲) مجموعی اعتبار سے جمہورائمہ اربعہ کا مسلک یہی ہے کہ عورتوں کا جماعت میں شرکت کی غرض سے مسجد آنا مناسب نہیں (۳)

فائمرہ: نبی آیا ہے کے زمانے میں مردوں کی طرح عور تیں بھی مسجد آیا کرتی تھیں،
تاہم زماندرسالت میں خواتین کی حاضری کی نوعیت مختلف تھی، ایک توان خواتین کے پیش نظر
صاحب و جی آلی ہے ستفادہ کرنا ہوتا تھا، دوسرے بیخواتین ان حدود وقیود کی رعابیت کے
ساتھ حاضر ہوا کرتی تھیں جو بارگاہ رسالت آلی ہے سے ان کے لئے مقرد کئے گئے تھے یعنی
متحد حالت (۴) اور بے خوشبولگائے ہوئے (۵) مسجد آیا کرتی تھیں نیزان کا باب الداخلہ
مسجد میں الگ مقرر تھا (۲) گویا زماندرسالت میں خواتین کی حاضری مشروط ہوا کرتی تھی،
بعد کے زمانہ میں خواتین نے ان قیود و شرا اکھ کو نظر انداز کردیا توان کی حاضری بھی ممنوع ہوگئ
چنانچہ حضرت عائش کا فرمان ہے کہ اگر رسول پاکھ آگئے اس صور تحال کا مشاہدہ فرما لیتے جو
عور توں نے آپ آگئے کے وصال کے بعد پیدا کرر کھی ہے تو ضرور آپ آگئے ان کو مسجد سے
روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عور توں کوروک دیا گیا تھا (۷)

<sup>(</sup>١)مسند احمدتحقيق شعيب الارنؤوط: ٢٤١٣٥.حسن

<sup>(</sup>٢)طبراني كبير: ٩٣٦٣:رجاله موثقون: مجمع الزوائد: باب خروج النساء الى المسجد: ٢١١٩ (٣)الفقه الاسلامي: ١٤٢/٢ ا

<sup>(</sup> $^{\gamma}$ ) ابو داؤ د تحقیق الالبانی : باب ماجاء فی خروج النساء الی المسجد :  $^{\alpha}$  . حسن

<sup>(</sup>۵)مسلم: باب خروج النساء الى المساجد: ۲۵ • ۱

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد: تحقيق الباني: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال: ٢٢ م. صحيح

<sup>(</sup>٧)مسلم شريف باب خروج النساء الي المساجد ٢٥٠١ مع فتح الملهم: ١٨/٢. ٠٠

### (ج) جماعت میں شرکت کے لئے چلنے کا ثواب: مجد جانے کے لئے

انسان کو جنتا زیادہ چلنا پڑے اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہے، حضرت ابوموسی اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی کھیلی نے فرمایا: نماز میں سب سے زیادہ اجراس شخض کا ہے جوسب سے زیادہ چل کر جماعت میں شامل ہوتا ہے (۱)

#### (د) جماعت کی طرف سکون واطمینان سے چلنا:

مسجد کی طرف جماعت میں شریک ہونے کے لئے دوڑ کریا تیزی سے نہیں چلنا چاہئے بلکہ سکون واطمینان سے چلنا چاہئے ،اس لئے کہ جب انسان نماز کے لئے نکلتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

حضرت ابوقیادہ سے روایت ہے کہ بی اللہ کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ اللہ نے خوالیہ نے بیاتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ اللہ نے بیشے نے بعض لوگوں کا شور سنا ، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور اللہ نے دریافت فر مایا: کیا بات تھی؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جماعت کی طرف تیزی سے آرہے تھے، فر مایا: ایسانہ کروجب تم نماز کی طرف آؤتو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤجتنی جماعت تم کول جائے اس کو پڑھ لواور جورہ جائے اسے پوری کرلو(۲)

#### (ه) جماعت سےرہ جانے کے اعذار:

مندرجه ذیل حالات میں جماعت سے رہ جانے کی رخصت ہے:

(۱) سخت سردی (۲) سخت گرمی (۳) تیز وتند ہوا (۴) موسلا دھار بارش (۵) کیچڑ آلود راستہ ۔حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک سخت سر داور با دوباراں والی رات میں اذان کہی اوراذان کے آخر میں بیاعلان بھی فر مایا کہ: لوگوا پنے

<sup>(</sup>۱) بخارى : باب فضل صلاة الفجر في جماعة: ١٥١

<sup>(</sup>٢) بخارى : باب قول الرجل فا تتنا الصلاة: ١٣٥

ا پنے ٹھکا نوں ہی میں نماز پڑھ لو، سنو! ٹھکا نوں ہی میں نماز پڑھ لو! پھر فر مایا کہ رسول پاک علاقتہ بھی سفر میں ،سردیابارش والی رات کے موقع پرموذن کو بیاعلان کرنے کا حکم فر ماتے کہ اے لوگو! اپنے ٹھکا نوں ہی میں نماز پڑھ لو(ا)

فقہاءنے شدت کی گرمی کو بھی شدت کی سردی کے حکم میں رکھا (۳)

حضرت ابوالملیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حدید ہے موقع پر جمعہ کے روز، وہ نجی آلیسی کے ہمراہ تھے اسی اثناء کسی قدر بارش ہوئی (جس کی وجہ سے راستہ میں کیچڑ پیدا ہوگئی تھی) تورسول اللہ آلیسی نے لوگوں کواپنے ٹھکا نوں ہی میں نماز پڑھنے کا تھم دیا (۴)

حضرت عبدالله بن عباس نے ایک موقع پر (راستوں میں) سخت کیچڑ بن جانے کے سبب اپنے موذن کے ذریعہ بیا اعلان کروایا کہ نماز گھروں ہی میں پڑھلومزید فرمایا کہ ایسا عمل خود نجی آلیا ہے نے بھی کیا ہے(۵)

(۲) بیاری (۷)خوف

حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے ارشا دفر مایا جو تحض اذان

<sup>(</sup>١)مسلم: باب الصلاة في الرحال في المطر: ١٢٣٢. ١ ٢٣٣. ١

<sup>(</sup>٢)مسنداحمد: ٩٣ ١٩٩ . قوى: ارواء الغليل: ٩٥٣. • ٣٣٢/٢٠

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>)شامی: ۱/ ۵۸۰

<sup>(</sup>٣) ابو داؤ د: تحقيق الباني: باب الجمعة في اليوم المطير: ١٠١١. صحيح

<sup>(</sup>۵)بخارى : باب الرخصةان لم يحضر الجمعة في المطر: ١ • ٩

سنے پھراسے اذان کی پیروی کرنے سے کوئی عذر خوف یا بیاری نہ رو کے تو جونمازاس نے (بے جماعت کے ) پڑھ کی ہے اللہ تعالی اسے قبول نہیں کرتے (۱)

بیاری کے تحت اپا ہجی کنگڑا، فالحج زدہ، مجبور بوڑھا، ہاتھ و پاؤں کٹا ہوا،سب داخل ہیں (۲)اورخوف عام ہےخواہ جان کا ہو یا مال کا (۳)

(٨)جب كهاناسامني هو:

حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی آیستے نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کے سامنے کھانا آ جائے تو اسے جلدی نہیں کرنی چاہئے اور اسے چاہئے کہ اپنی ضروری پوری کرےخواہ نماز کھڑی ہوجائے (۴)

دیگرروایات کی روشنی میں بیرخصت اس صورت میں ہے جب کہ دل کھانے میں اٹکا ہوا ہوا وروقت میں گنجائش بھی ہوور نہ تو نماز کو مقدم کرنا ہی ضروری ہے۔

چنانچ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب نماز کھڑی ہوجائے اورتم میں سے کوئی
روزہ کی حالت میں ہوتو اسے چاہئے کہ نماز مغرب سے پہلے شام کے کھانے سے فارغ
ہولے اور کھانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے(۵) ظاہر ہے کہ آدمی جب روزہ سے ہوتا
ہے تواس کا ذہن کھانے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ایک نے ارشادفر مایا: نمازکو (اپنے وقت سے ) نہ کھانے کی وجہ سے موخر کر واور نہ کسی اور وجہ سے (۲)

<sup>(</sup>١) ابو داؤد: تحقيق الباني: باب التشديد في ترك الجماعة : ١ ۵۵. صحيح

<sup>(</sup>۲)درمختار : ۱/۵۸۰

<sup>(</sup>m)حوالة سابق

 $<sup>(^{</sup>lpha})$ بخاری : باب اذا حضر الطعام و : اقیمت الصلاة :  $^{lpha}$ 

<sup>(</sup>۵)طبراني اوسط: ۵۰۷۵صحيح:مجمع الزوائد:باب الاعذارفي ترك الجماعة: ١٩١٦

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد : تحقيق الباني: باب اذا حضر الصلاة و العشاء: ٢٧٦٠. ضعيف

پھر یہاں بیا مربھی ملحوظ رہے کہ سلف صالحین سادہ غذاؤں کے عادی تھے، کھجور ،ستو
یا دودھ کے چنر گھونٹ ہی ان کے دستر خوانوں کی کل کا ئنات ہوا کرتے تھے، ایسے میں اگروہ
فوری جماعت میں شریک ہونے کے بجائے کھانے کو ترجے دیا کرتے تو نماز تو در کنار، ان کی
جماعت بھی فوت نہیں ہوا کرتی تھی ، اب جب کہ پر تکلف اور نوع بہنوع کھانوں کا شیوع
ہوگیا ہے تو ایسی حالت میں کھانے کی مشغولیت جماعت تو جماعت ، نماز کے فوت ہونے کا
باعث بھی بن سکتی ہے ، اس لئے اگر کھانے کا بہت شدید تقاضانہ ہوتو پہلے اطمینان سے نماز
باجماعت پڑھ لے پھردستر خوان پر آئے (۱)

(٩) جب بييتاب ياخانے كاشد يدتقاضا مو:

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: کھانے کی موجودگی میں اور بول و براز کے شدید تقاضے کے وقت کوئی نماز نہیں (۲)

(۱۰) سخت ضرورت کے وقت:

حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ انسان کی دین کے بارے میں سمجھ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگراسے نماز کے وقت کوئی ضرورت درپیش ہوتو پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کرلے تا کہ جب وہ نماز کی طرف آئے تو پوری دلجمعی کے ساتھ آئے (۳)

ا حادیث و آثار کے مجموعہ سے یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہروہ عذر جس کی وجہ سے آدمی کو جماعت کی حاضری میں غیر معمولی مشقت اٹھانی پڑتی ہویا جس کی وجہ سے علانیہ اس کی جمعیت خاطر متاثر ہوتی ہو، اس کے پیش آنے پراسے جماعت کی شرکت

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن: ٢٠٤/١

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب كراهة الصلاة مع مدافعة الاخبثان: ٢٧٣ ا

<sup>(</sup>m) بخارى : تعليقا: باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة

سے رخصت مل جاتی ہے(۱)

### (و) كتنية دميول كے ملنے سے جماعت بنتى ہے:

امام کے علاوہ کم از کم ایک نمازی ہوتو جماعت ہوجاتی ہے خواہ وہ ہمجھ دار بچے ہویا عورت ہو، حضرت ابوموسی اشعری سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: دویاان سے زیادہ افراد سے جماعت ہوجاتی ہے۔ (۲) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونڈ کے یہاں سویا، رات کو نبی ایک ہو ایک جب اٹھ کرنماز پڑھنے گے تو میں بھی آ پھائی کے ساتھ شامل ہوگیا، میں آ پھائی کی بائیں جانب کھڑا ہوگیا تھا تو آ پھائی نے جمھے سرسے پھڑا اورا پنی دائیں جانب کھڑا کر لیا (۳) منداحمہ کی روایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں: اور میں اس وقت دس سال کا تھا (۲) معلوم ہوا کہ جمھے دار بچے ہوتو بھی جماعت بن جاتی ہے۔

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا: جو شخص رات کو جاگا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا اور پھر دونوں نے نماز پڑھی تو ان دونوں کو اللہ کشیراً واللہ کر ات . (اللہ کو بہت یا دکرنے والے مرداور عورتوں) میں لکھ دیا گیا۔ (۵)

اس سے معلوم ہوا کہ امام کے علاوہ تنہا ایک عورت موجود ہوتو بھی جماعت بن سکتی ہے ، البتہ اگروہ عورت غیرمحرم ہوتو پھرایسی عورت کا امام بنتا باعث فتنہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے (۲) (۱) اعلاء السنن: ۱/۲۰

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه: باب الاثنان جماعة: ٩٧٢ يو يّده خبر البخارى: مرقاة المفاتيح: باب الجماعة ١٨٨١

<sup>(</sup>٣) بخارى: باب يقوم عن يمين الامام : ٧٩٨. ٢٩٤ . ٩٩٢

<sup>(</sup>٢) مسند احمد : ٣٢٣٤ تحقيق شعيب اد نؤوط: ايكراوى ضعيف بين باقى رجال بخارى وسلم كرجال بين

<sup>(</sup>۵) ابو داؤد: تحقیق البانی: باب الحث علی قیام اللیل:  $^{\alpha}$  ا  $^{\alpha}$ . صحیح

<sup>(</sup>٢) درعلى الرد: ١ / ٥٣٩ باب الامامة

### مسجد محلّه میں جماعت ثانیہ:

مسجد محلّه میں جماعت ثانیہ کرنا جمہورائمہ (امام ابوحنیفہ ہُ امام مالک وامام شافعی ) کے نزدیک مکروہ ہے(۱) بلکہ امام شافعی نے نہایت پرزورانداز میں جماعت ثانیہ کے قیام پر کیر فرمائی ہے اور اسے سلف صالحین کے طریقہ کے خلاف بتلایا ہے ، مزید فرمایا کہ مسجد محلّہ میں جماعت ثانیہ کارواج امت مسلمہ کی وحدت وجعیت کے لئے نقصان دہ ہے(۲)

چنانچہ خود رسول اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ متالیہ منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ علیہ متالیہ منورہ کے اطراف سے تشریف لائے آپ علیہ کاارادہ نماز پڑھنے کا تھا، کین آپ علیہ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ علیہ ایپ گھر چلے گئے اور گھر والوں کوا کھٹا کر کے نماز پڑھائی۔ (مسجد میں جماعت ثانیة قائم نہیں کی) (م)

<sup>(</sup>١) ترمذى: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلّى فيه مرّة: ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) كتاب الام فضل الجماعةو صلاة معهم: ١٥٥١٥٥١

<sup>(</sup>m)مسلم باب فضل صلاة الجماعة: ۱۵۱۳

<sup>(</sup>۴)طبراني اوسط: ۲۰۲۱ رجاله ثـقـات: مجمع الزوائد: باب فيمن جاء الى المسجد فوجد الناس قد صلوا: ۲۱۷۷

حضرت سالم ؓ بن عبد اللّٰد ؓ بن عمر ؓ سے لوگوں نے ایک موقع پر جماعت ثانیہ کی درخواست کی تو فرمایا:ایک مسجد میں ایک ہی نماز دود فعہ باجماعت نہیں پڑھی جاسکتی (۱) حضرت سالم کے والد بزرگوار حضرت عبدالله بن عمر سے بھی یہی بات منقول ہے(۲) **فائدہ:** بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انسؓ نے ایک مسجد میں اذان وا قامت کہہ کر جماعت ٹانیفر مائی تھی (۳) محدثین کا خیال بیہ ہے کہ سجد مذکور شاید راستہ کی مسجد تھی جس کا کوئی امام وموذن مقرر نہ تھا اورا لیبی مسجد میں جماعت ثانییسی کے یہاں مکروہ نہیں ہے، یہ خیال اس بنایر بھی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت انسؓ نے با قاعدہ اذ ان اقامت کہدکر جماعت ثانیہ فرمایا تھا،حالاں کہ جولوگ جماعت ثانیہ کے قائل ہیں وہ بھی تکرار جماعت کی صورت میں اذان کی تکرار کو نادرست سمجھتے ہیں (۴) ایسے ہی تر مذی شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسے وفت حاضر ہوا جب کہ رسول اللّٰهُ وَلَيْلَةٌ نماز پرُ ھا چکے تھے، رسول اللّٰهُ وَلَيْلَةً نے (اسے دیکھ کر) فرمایا: کون ہے جواس پر تجارت کرے گا؟ (اس کو جماعت کا ثواب دلا کر خود بھی شریک اجر ہوگا ) ایک شخص کھڑا ہوا اور اس آنے والے کے ساتھ نمازیڑھ لیا (۵) اس روایت کے ذریعہ جماعت ثانیہ کے ثبوت پراستدلال اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ یہاں دوسری بار جماعت میں شریک ہونے والانفل کی نیت سے شریک ہور ہاہے فرض نماز تو وہ رسالت مآب حاللہ علیہ کی اقتد اء میں ادا کر چکا ہےاور یہ چیزممنوع نہیں ممنوع تو وہصورت ہے کہ جب امام اور مقتدی فرض نمازی ادائیگی کے لئے جماعت ثانیہ کررہے ہوں (۲)

<sup>(</sup>١)المدونة الكبرى لمالك: ١/٠ ٩رجاله كلهم ثقات: اعلاء السنن ٢٨٠/٣

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد: باب اذا صلى في جماعة ثم ادرك جماعة يعيد

<sup>(</sup>٣)بخارى: تعليقا:باب فصل صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن: ٢٨٠/٣

<sup>(</sup>۵) ترمذی : باب ما جاء فی مسجد قد صلی فیه مرة : ۲۲۰. حسن امام ترمذی

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن: ٢٨٠/٣

### امامت كابيان

### (الف) امام كن صفات كا حامل مو:

امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کی درسگی وفساد سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، معاصی اور گناہ کے کا موں سے اجتناب کرتا ہو، بفقار واجب قر آن کا حافظ ہو، بفقار ضرورت علم تجوید سیکھا ہوا ہو، نبی ایستی نے ارشاد فر مایا: اگرتم کو اس بات سے مسرت ہو کہ تمہاری نمازیں مقبول ہوں تو تمہارے بھلے لوگ تمہارے امام ہونے چاہئے (۱) ایک اور روایت میں ہے: چاہئیں کہ تمہارے علماء تمہارے امام ہوں، اس لئے کہ انکہ حضرات ، تمہارے اور تمہارے پروردگارے درمیان ترجمان ہوتے ہیں (۲)

امامتِ صلاۃ درحقیقت نبی آلیکی کی، جود نیاو آخرت کے پیشوااورامام ہیں، نیابت کا ایک حصہ ہے، چول کہ نبی آلیکی تمام اوصاف حمیدہ کے جامع اور نمونہ قرآن ہیں، اس لئے آپ حقیقی کی ہدایت میر ہی کہ جو شخص آپ آلیکی کی نیابت کرے اس میں بھی ان اوصاف کا پر تو موجود ہو چنا نچہ متعددار شادات کے ذریعہ بنی آلیکی نے امام کی صفات اور امامت کے معیارات کو بیان فرمایا ہے (س)

نی آلی ہے ۔ ارشادفر مایا: لوگوں کی امامت ، ان میں کتاب اللہ کا جوسب سے بڑا قاری ہووہ کرے، پس اگروہ قراُت میں برابر ہوں تو جوان میں سنت ( دین ) کا سب کے بڑا عالم ہووہ کرے پس اگروہ سنت میں بھی برابر ہوں تو جوان میں ہجرت کے لحاظ سے قدیم

<sup>(</sup>۱) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي ذكر مناقب مرثد بن ابي مرثدالغنوي: ۱ ٬۹۸۱ سكت عليه الحاكم و الذهبي

<sup>(</sup>٢)طبراني كبير: ٧٤٤. حسن لغيره: اعلاء ١٩/٣م

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>)فتح الملهم: ۲۳۱/۲

ہووہ کرے پھرا گر ہجرت کے معاملہ میں بھی سب ایک جیسے ہوں تو جوان میں زیادہ عمر والا ہووہ امامت کرے(1)

حضرت عقبہ بن عمر وابومسعود انصاریؓ ہی سے روایت ہے کہ نبی ایک نے ارشاد فرمایا: جودین کی زیادہ سمجھ بو جھر کھنے والا ہے وہ قوم کی امامت کرے اور اگر اس صنف میں تمام لوگ، برابر ہوں تو جوسب سے بڑا قاری قرآن ہووہ امامت کرے (۲)

حضرت عطائے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ قوم کی امامت ،ان میں کا فقیہ ترین آدمی کرے ،اگر فقہ میں وہ سب برابر ہوں تو جوان میں کا بڑا قاری ہووہ کرے اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جوان میں بڑی عمر والا ہووہ کرے (۳)

یہاں بظاہر حدیث اول اور حدیث ٹانی وٹالٹ میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ حدیث اول میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ حدیث اول میں تو قاری کو عالم وفقیہ پر مقدم رکھا گیا ہے اور دوسری و تیسری حدیث میں اس کے برعکس عالم وفقیہ کو قاری پر مقدم کیا گیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ قاری کا جومصداق ابتداء اسلام میں پایا جاتا تھا بعد میں وہ باقی نہ رہا، دوراول کے جملہ صحابہ جو قاری ہوتے تھے وہ دین کی کافی سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی ہوا کرتے تھے، بعد کے دور میں یہ صورتحال نہیں رہی کہ جو قاری ہووہ فقیہ بھی ضرور ہو، وجہ اس کی بیشی کہ جو صحابہ دوراول میں اسلام لائے وہ حفظ وقر اُت قر آن اور فہم قر آن دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے تھے، بعد میں جونسل اسلام میں پیدا ہوئی وہ اپنی عمر کے ابتدائی حصہ میں تا تھے اگر تی تھی بھر آگے چل کردین کی سمجھ بو جھ میں کمال پیدا کیا کرتی تھی ، چنا نچہ قر آن سیکھا کرتی تھی ، چنا نچہ

<sup>(</sup>١) مسلم: عن ابي مسعود الانصارى: باب من احق با لامامة ١٥٢ م

<sup>(</sup>٢)مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي:٨٨٨. سكت عليه الحاكم و الذهبي

<sup>(7)</sup> كتاب الام: اجتماع القوم في منز لهم سواء (100) . صحيح: اعلاء السنن (7)

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا فرمان ہے ہم دس آیتوں سے اس وفت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہان کے احکام اور اوامرونو اہی کی معرفت حاصل نہ کرلیں (۱)

ایک زمانہ کے بعد بیصور تحال بھی عمومی طور پر برقرار نہ رہی ، بہت سے لوگ نرے قاری ہوکررہ گئے ،قرآن فہمی کی طرف ان کی مطلق توجہ نہ ہوئی ،اس پس منظر میں حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ: ہم قرآن سے قبل ایمان کے خوگر ہو چکے تھے ، حال بیر تھا کہ کوئی سورت جناب محمد رسول اللہ علیہ پر اترتی تو ہم اس کے حلال وحرام کو اور اس کے اوقاف کو سکھتے جیسے تم لوگ قرآن سکھتے ہو ، پھر میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایمان (کے راشخ ہونے) سے قبل ،قرآن کو لئے ہیں تو وہ سورة فاتحہ سے ختم قرآن تک پڑھ جاتے ہیں مگر میہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن انہیں کیا تھم دے رہا ہے اور کس سے روک رہا ہے اور قرآن میں کہاں کہاں اوقاف کرنے چاہئیں ،بس وہ بے قاعدہ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں (۲)

غرض معلوم ہوا کہ اصل مطلوب اور اہمیت کی حامل چیز تفقہ اور قر آن قبی ہے، دور اول میں چوں کہ دین سمجھ ہو جھ ہرایک کوئی الجملہ حاصل تھی، نیز تفاظت قر آن کے مقصد کے پیش نظر لوگوں کوقر آن کے حفظ کی ترغیب دینا بھی عین مصلحت تھا، اس لئے حفظ اور قر اُت قر آن کی دنیاد تی کو وجہ ترجیح بنایا گیا کہ بسہولت اس کا ادراک ہوسکتا ہے، بعد میں اس صور تحال میں فرق پیدا ہوگیا تو بھذر ضرورت قر اُت و حفظ کو مدنظر رکھنے کے ساتھ علم فقہ ہی کو وجہ ترجیح قرار دیدیا گیا، اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی ایک حیات مبار کہ حضرت ابو بکر گومنصب اما مت پر فائز فر مایا تھا، حالاں کہ حضرت ابو بکر گ

<sup>(</sup>۱)الاتقان في علوم القرآن النوع الثامن و السبعون في معرفة شروط المفسروادابه: ۲۲۸۸. مصنف عبد الرزاق عن ابي عبد الرحمان السلمي: باب تعليم القرآن و فضله: ۲۰۲۷ صحيح: احمد شاكر مباحث في علوم القران: التعريف بالعلم وبيان نشأته ا/۲. فتح الملهم: ۲۳۰/۲

<sup>(</sup>٢) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: كتاب الايمان: ١٠١. صحيح

گوتمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھ(۱) مگرسب سے بڑے قاری نہ تھے بلکہ سب سے
بڑے قاری حضرت ابی بن کعب تھے(۲) معلوم ہوا کہ اعلم (علم میں بڑا) اقر اُ ( قر اُت میں
بڑا) یرفو قیت رکھتا ہے(۳) ﴾

تفصیل بالاسے یہ بات سامنے آتی ہے کہ: امامت کا زیادہ حقدار:

(۱) وہ شخص ہے جودین کی (بالخصوص مسائل نماز کی ) زیادہ سمجھ بو جھر کھنے والا ہو

(بقدرضرورت علم تجوید وقرأت وحفظ قرآن کے ساتھ ساتھ)

(۲) پھروہ شخص ہے جو کتاب اللہ کا بڑا قاری ہو۔

(۳) پھروہ ہے جوہجرت کے اعتبار سے قدیم ہو۔

فقہاء کرام نے ہجرت کا رواج نہ ہونے کی بناء پر، گنا ہوں اور خطا وَں سے زیادہ اجتناب کرنے والے (متقی) کوتیسرے درجہ پر رکھا ہے،اس لئے کہا حادیث کی روسے ایسا

تخص بھی مہاجر (معنوی) کہلاتا ہے،ارشاد نبوی ہے: مہاجر وہ شخص کہلاتا ہے جواللہ کی منع کردہ چیزوں کوترک کردے(۴)

(۴) پھروہ ہے جوعمر میں زیادہ ہو۔

حضرت ما لک بن حوریث سے روایت ہے کہ نبی ایک نے ( دومسافر صحابہ سے )

<sup>(</sup>١)بخارى : باب اهل العلم و الفضل احق با لامامة: ١٧٨

<sup>(</sup>٢)مستدرك حاكم : مع تعليقات الدهبي : ذكر مناقب ابي بن كعبُّ : ٥٣٢٨ سكت عنه الحاكم و الذهبي

<sup>(</sup>٣) علاء السنن: ٢٢٢. ٢١٢

<sup>﴾</sup> يبي امام ما لكَّ وشافعیؓ کی بھی رائے ہے البیتہ امام احمرؓ کے نز دیک اقر اکوافقہ پرِفوقیت حاصل ہے ۔ السفسق ۔ الاسلامی : ۱/۲ و ۱۲

بخارى:باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده: • ا $(^{r})$ 

فرمایا: جب نماز کا وقت ہوجائے تو اذان کہواورا قامت دو پھر جوتم میں کا بڑا ہووہ امامت کرے(۱)

(۵) پھروہ جوزیادہ خوش اخلاق ہو۔

بعض روایات میں ہے کہا گروہ عمر میں برابر ہوں تو ان میں جوحسن صورت رکھنے والا ہووہ امامت کرے(۲)سلف کے مطابق اس سے مرادحسن کر داروا خلاق ہے(۳) (۲) پھروہ جوعمدہ نسب والا ہو۔

نبی الله فی ارشاد فرمایا: تمہارے بھلے لوگ تمہارے امام ہونے چاہئیں (۴)
عمدہ نسب والا بالعموم گھٹیا نسب والے سے عادات واطوار میں فاکق و برتر ہوتا ہے،
رسول الله الله فی فی ارشاد فرمایا: سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح انسانوں کی مثال بھی
کانوں جیسی ہے جوان میں زمانۂ جاہلیت میں اچھا تھا وہ قبول اسلام کے بعد بھی اچھارہا
جب کہ دین کی سمجھ حاصل کرلی (۵)

(۷) پھروہ جوخوش آوازر کھنے والا ہو۔

نبی الله فی ارشاد فرمایا ، انجیلی آواز رکھنے والا بندہ جب خوش آوازی کے ساتھ قر آن پڑھتا ہے والدی کے ساتھ قر آن پڑھتا ہے تو اللہ تنا کہ ایک قر آن پڑھتا ہے تو اللہ تنا کہ ایک گلوکارہ کا مالک ، گلوکارہ کا مالک ، گلوکارہ کا آواز کی طرف توجہ کرتا ہے (۲)

<sup>(</sup>١)بخارى: باب سفر الاثنين: ٢٨٣٨

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقى: باب من قال يو مهم احسنهم ان صح الخبر: ٥٥٠٥. اشار البيهقى الى تضعيفه (٣) تلخيص الحبير : ٩٤/٢ كتاب صلاة الجماعة

<sup>(</sup>۴) مستدرک حاکم مع تعلیقات الذهبی: ذکر مناقب مرثد بن ابی مرثد الغنوی: ۱ ۹۸۱. سکت علیه الحاکم و الذهبی

<sup>(</sup>۵)بخاري : باب قول الله تعالى : يايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انشي : ٣٩٩٣

<sup>(</sup>٢)صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الارنووط باب قراءة القرآن: ٢٥٨ حسن

#### (۸) پھريا كيزه لباس والا:

نبی الله نی الله نی ارشاد فرمایا: الله تعالی جمیل وخوبصورت ہے اور خوبصورتی و جمال کو پیند فرما تا ہے(۱)

فا کرہ: خلیفہ وقت اپنے حدود سلطنت میں ،صاحب خانہ اپنے مکان میں ، مسجد کا امام اپنی مسجد میں جب کہ ان کے اندرامامت کے ضروری شرائط موجود ہوں تو یہ حضرات دوسروں کے مقابلہ امامت کا زیادہ حق رکھتے ہیں خواہ دوسر بے لوگ علم وفقہ وغیرہ میں ان پرفائق ہوں۔ حضرت ابو مسعود ؓ انصاری سے مروی ہے کہ نجی ہے ہے نہا تھے نے ارشاو فرمایا: آ دمی کے افراد خانہ میں کوئی اور شخص اس کی امامت نہ کر بے اور نہ اس کے دائرہ اختیار میں کوئی اس کا امام بے الا یہ کہ وہ خود (صاحب خانہ یا سلطان) اس کی اجازت دے دے (۲)

حضرت ابن مسعود الرشاد فرماتے ہیں: سنت رہے کہ خودصا حب خانہ امامت کے لئے آگے بڑھے (۳)

حضرت عبداللہ بن عمر کسی مام سے مدینہ منورہ کے ایک محلّہ میں تشریف لے گئے، نماز کاوفت آیا تو وہاں کی قریبی مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد کا امام حضرت عبداللہ بن عمر گا آزاد کر دہ (صاحب علم وفضل) غلام تھا،امام مسجد نے حضرت ابن عمر سے نماز پڑھانے کی درخواست کی تو حضرت ابن عمر ؓ نے جواب میں فرمایا کہتم اپنی مسجد میں مجھ سے زیادہ امامت کے حقدار ہو، چنانچے انہی امام صاحب نے نماز پڑھائی (۴)

(١)مسند احمد : تحقيق شعيب الارنووط : مسند عبدالله بن مسعودٌ : ٣٧٨٩. صحيح لغيره (٢)مسلم : باب من احق بالامامة : ٩٢٢٠ ا

ر) طبراني كبير : ۱۴ م مصحيح . مجمع الزوائد : باب امامة الرجل في رحله : ۲۳۳۳ (٣)مسند الشافعي : الباب السابع في الجماعة : ٣٢١. السنن الكبرى للبيهقي : باب الامام الراتب اولى من الزائر : ۵۵۳۱حسن : ارواء الغليل : ۵۲۲

### (ب)وہ لوگ جن کی امامت مکروہ ہے:

(۱)فاسق وفاجر

نی قایق کا ارشاد مبارک ہے، تمہارے بھلے لوگ تمہارے امام ہونے جا ہمیں۔ (۱) تا ہم کوئی فاسق وبدکار آ دمی ہزور طاقت امام بن گیا ہو، اسے برطرف کرنا قدرت واختیار میں نہ ہو، اور اس کے پیچھے نماز پڑھے بغیر جارہ کاربھی نہ ہوتو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے

کوئی کراہت یا جماعت کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

ارشاد نبوی ہے: کوئی بدکارآ دمی ،کسی صالح مومن کا امام نہ بنے ، ہاں اگر وہ تلوار اورکوڑے کی طاقت سے امام بن جائے (تو پھراس میں صالح مومن کا کوئی قصور نہیں ،اسے بدستور جماعت کا بھر پورثواب ملے گا)(۲) ☆

ایسی ہی نا گوارصور تحال کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ ہرامام کے چیچھے (خواہ متقی ہو یا فاسق )نماز پڑھو۔ (۳)

اورعمل صحابہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ ،حجاج بن بوسف (جیسے ظالم وفاجر ) کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ (۴)

حضرت حسنؓ وحسینؓ مروان کے بیجھیے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اوراعا دہ بھی نہیں

(۱)مستـدرک حـاکـم مـع تعليقات الذهبي:ذكر مناقب مرثد بن ابي مرثد الغنوي: ۴۹۸۱.سكت عليه الحاكم والذهبي

(٢) ابن ماجه: باب في فرض الجمعه: ١٠٨١

☆ سند کے لحاظ سے بیاگر چیضعیف ہے تاہم معتبر وقابل استدلال ہے(اعلاء السنن: ۲۲۹/۴)

(٣)طبراني كبير: ١٤٧٨ ا . الاسنادمنقطع وهو حجة عند الاصحاب اعلاء السنن ٢٣١/٣

(م) مصنف ابن شيبه : في الصلوة خلف الامراء: ا  $4 \times 2$ . صحيح. ارواء الغليل:  $4 \times 3$ 

کرتے تھے(۱)عبدالکریم البکاء کہتے ہیں: میں نے دس صحابہ کرام کوایسے پایا کہ وہ ظالم حکمرانوں کے پیھیےنماز پڑھ لیتے تھے(۲)

(۲) غلام (۳) گنوار (۴) نابینا (۵) ولدالزنا، ان کی امامت بھی مکروہ ہے، دو وجہ سے ایک تو اس بنا پر کہ حصول علم کے مواقع ان کو میسر نہیں ہوتے ، دوسرے اس لئے کہ لوگوں کی نگا ہوں میں ان کی وقعت نہیں ہوتی ،لوگ ان سے خوش نہیں رہتے اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ امام ،جس سے مقتدی راضی نہیں ،اس کی نماز اس کے کا نوں سے بھی او پر نہیں اٹھتی (چہ جائیکہ بارگاہ خداوندی اور عرش معلیٰ تک رسائی ہو) (۳)

حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ بی اللہ مہاجرین کوآگے بڑھنے اور اگلی صفوں میں رہنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور یوں ارشاد فرماتے کہ بیلوگ، بے وقو فوں اور گنواروں سے کہیں زیادہ نماز کی جانکاری رکھتے ہیں، میں نہیں جا ہتا کہ گنوارلوگ،ان کے امام بنیں حالاں کہانہیں یہ بھی پینہ نہ ہوکہ نماز کیسے ہوتی ہے؟ (مم)

معلوم ہوا کہان لوگوں کی امامت کے مکروہ ہونے کی وجہ،ان کی لاعلمی اور بے وقعتی ہے، پس اگریدلوگ علم وضل سے آ راستہ ہوجا ئیں اور معاشرہ میں شرف وعزت حاصل کرلیں توان کے امام ہونے میں کسی قتم کی کرا ہت نہیں۔

<sup>(</sup>۱)السنين الكبوى للبيهقى:باب الصلوة خلف من لا يحمد فعله: ۸۷.۵۰۸۱. صحيح: ارواء الغليل: ۵۲۲

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للامام البخاريُّ :باب عبد الكريم: • • ٨ ١

<sup>(</sup>٣) ترمذي تحقيق الالباني: /باب فيمن ام قوما وهم له كا رهون : ٠ ٣١٠. حسن

<sup>(</sup>٣) مسند بزار: ٣٦٣٥ اسناد ضعيف: مجمع الزوائد: باب فيمن يستحق ان يكون في الصف الاول: ٢٥٢٥

چنانچے حضرت عائشہ کے با کمال غلام ابوعمر کے بیچھے بعض صحابہ اور جلیل القدر تابعین کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔(۱) مشہور نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم گوایک موقع پرخود نبی پاکھائی نے ، مدینہ میں نماز وغیرہ امور کے متعلق اپنا جائشین بنایا تھا۔(۲) حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: گنوار آدمی ، غلام اور ولد الزنا جب نماز قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں توان کے امام بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔(۳)

### (ج) امام اور مقتدی کے باہمی ربط کی نوعیت:

شریعت کی نظر میں امام ومقتدی کی نماز یکساں ومتحد شار کی جاتی ہے یعنی مقتدیوں کی نماز ،امام کی نماز میں ضم رہتی ہے،جس کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) شریعت نے امامت کا زیادہ حقدار ،اس شخص کو قرار دیا ہے ، جوفضل و کمال میں باقی افراد سے بڑھا ہوا ہو۔ (۴) ہیاس وجہ سے ہے کہ انسان جس طرح سفر کے لئے عمدہ سواری کا انتخاب کرتا ہے تا کہ آرام کے ساتھ سفر ہو سکے ،اسی طرح شریعت نے عمدہ امام کے امتخاب کرنے کو کہا ہے تا کہ مقتدیوں کی نماز عمدہ ہو سکے ،کیوں کہ ان کی نماز ،فضیلت و نقصان میں امام کی نماز کے تابع ہے جیسے سوار آ دمی ، تیز رفتاری اور ست رفتاری ، کی روی اور راست روی میں سواری کے تابع ہوتا ہے ، نبی ایک نے ارشاو فر مایا: اگرتم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تہاری نمازی مقبول ہوں تو تہارے بھلے اور نیک لوگ ، (۵) ایک راویت کے مطابق تمہارے تہاری نمازیں مقبول ہوں تو تمہارے بھلے اور نیک لوگ ، (۵) ایک راویت کے مطابق تمہارے

<sup>(</sup>١)مسند الشافعي:الباب السابع في الجماعة: ٣ ١ ٣. صحيح او حسن:خلاصة الاحكاام:ابواب

صفةالائمه: ٩ ١ ٢٣

<sup>(</sup>٢) مسند احمد تحقيق شعيب الارنووط: مسند انس بن مالك: ١٣٠٢ . حسن

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: هل يوم ولدالزني: ٣٨٣٨. صحيح

ا  $^{(4)}$  مسلم : باب من احق بالامامة :  $^{(4)}$ 

<sup>(</sup>۵)مستـ لوك حاكم مع تعليقات الذهبي : ذكر مناقب مرثد ابن ابي مؤثد : ٢٩٨١. سكت عليه الحاكم والذهبي

علاء ، تمہارے امام ہونے جا ہئیں کیوں کہ ائمہ حضرات تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ترجمان ہوتے ہیں۔(۱) اس سے معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کی نماز متحد ہے۔

(۲) شریعت کی نظر میں ،امام کی نماز کا فساد ،مقتدیوں کی نماز کو بھی متاثر وفاسد کردیتا ہے، اس کے برخلاف مقتدی کی نماز کا فساد خوداس کی نماز تک محدود رہتا ہے امام کی نماز کومتاثر نہیں کرتا۔

نی الله کارشاد: امام ضامن ہوتا ہے (۲) لیعنی نماز کی صحت وفساد کے اعتبار سے ذمہ دار، امام ہوتا ہے نہ کہ مقتری ۔ (۳)

سفیان توریؓ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت حمادٌ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب امام کی نماز فاسد ہوجائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوجاتی ہے۔ (۴) معلوم ہوا کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز کوضم کئے رہتی ہے۔

(۳) امام کے سہوسے خوداس پراورتمام مقتد یوں پرسجدہ سہولازم ہوجاتا ہے مگر مقتدی کے سہوسے نہاس پرسجدہ سہولازم ہوتا ہے نہ دوسرے مقتد یوں پراور نہ امام پر،متعدد صحابہ وتا بعین سے یہ مسئلہ منقول ہے۔ (۵) معلوم ہوا کہ امام کی نماز مقتد یوں کی نماز کو ضم کئے رہتی ہے۔

<sup>(</sup>١)طبراني كبير: ٤٧٤. حسن لغيره: اعلاء السنن ١٩/٣

<sup>(</sup>٢) ترمذي تحقيق الالباني: باب ما جاء ان الامام ضامن: ٢٠٥. صحيح

عمدة القارى 4/0 ٢٣٩ باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزق: باب الرجل يؤم القوم: ٣١٥٩ كتاب الاثار لامام محمد: باب مايقطع الصلوة عن ابراهيم النخعي . ١٣٢ . صحيح

<sup>(</sup>۵)مـصـنف عبد الرزاق :باب هل على من خلف الامام سهو : ٣٥٠٩ .٣٥٠٩ مصنف ابن ابي شبيه:الامام يسهو فلا يسجد: ٣۵٥٦ . ٢ ٣٥٦ .سكت عليه المحقق محمد عوامه

(۷) شرعی حکم ہے کہ امام کا سترہ ،مقتدیوں کے لئے بھی کافی ہے(۱) امام بخاری اور دیگر اصحاب صحاح نے اس کوتر جمۃ الباب بنایا ہے۔ بیمسئلہ بھی دلالت کرتا ہے کہ امام اور مقتدیوں کی نماز ایک (متحد) ہے۔

(۵) عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب واحد کی اضافت جمع کی طرف ہوتی ہے تو مضاف ایک ہوتا ہے اور مضاف الیہ متعدد ہوتا ہے مثلاً کت ابھم (ان کی کتاب) ابو هم مضاف ایک ہوتا ہے اور مضاف الیہ متعدد ہیں ، اور جب جمع کی ان کے والد ) پس کتاب اور والد ایک ہیں اور مالک اور بیٹے متعدد ہیں ، اور جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہوتی ہے تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں متعدد ہیں اور قلم بھی ، اخدو ا اقلامهم (انہوں نے اپنے اپنے قلم لئے) یہاں اشخاص بھی متعدد ہیں اور قلم بھی ، خلاصہ یہ کہ اضافت کی پہلی صورت میں جمع کے تمام افراد واحد میں شریک رہتے ہیں اور دوسری صورت میں علیحدہ علیحدہ ، جمع کے تمام افراد واحد میں شریک رہتے ہیں اور دوسری صورت میں علیحدہ علیحدہ ، جمع کے تمام افراد پرشکی کی تقسیم ہوتی ہے ، اب تمام احادیث پرنظر ڈال لیجئے اور عرف کو بھی دیکھ لیجئے کہ سب جگہ صلوة الجماعة کہا جاتا ہے ، کسی جگہ صلوات الجماعة نہیں ملے گا ، اس سے بھی ثابت ہوا کہ کل جماعت کی نماز ایک ہے ، اور امام کی نماز میں شامل ہے ۔ (۲)

امام ومقتدی کے اس باہمی ربط وتعلق ( کہامام کی نماز اصل اور مقتدیوں کی نماز کو اپنے اندرضم اور شامل کئے رہتی ہے ) کی نوعیت پر بیشتر مسائل اقتداء موقوف ہیں مثلاً (۱) مقتدی کوامام کے پیچھے قر اُت کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۲) وضووالا آ دمی ،تیمم والے امام کی اقتداء کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سندين ضعف م (طبراني اوسط: ۴۲۵. مجمع الزوائد: باب سترة الامام سترة من خلفه: ۲۳۰ ۲۳۰ (۱) شرح توثيق الكلام ملحضاً: ۸۷. ۸۷

(m) نفل پڑھنے والافرض پڑھنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے۔

(۴) کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والا ، بیٹھ کررکوع سجدہ کرنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے۔ ان تمام مسائل میں امام کی نماز مقتد یوں کی نماز کو اپنے اندرضم کرنے کی شرعاً صلاحیت وقوت رکھتی ہے۔

(۵) فرض پڑھنے والا ، نفل پڑھنے والے کی ایسے ہی بالغ ، نابالغ کی اقتداء نہیں کرسکتا کیوں کہ یہاں امام کی نماز ،مقتدیوں کی نماز کواپنے اندرضم کرنے کی شرعاً صلاحیت وقوت نہیں رکھتی۔

اب ان مسائل پرتھوڑی تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے۔

### قرأت خلف الامام كامسكه:

مقتدی کوامام کے پیچھے نہ جہری نماز میں قر اُت کرنی ہے نہ سری نماز میں ،ارشاد خداوندی ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کرسنواور خاموش رہو تا کہتم پر رحمت ہو۔(1)

امام احمد بن حنبلؓ کے مطابق بالا جماع اس آیت کا نزول ، امام کے پیچھے قر اُت کرنے کے سلسلہ میں ہواہے۔(۲)

امام بیہی گئے نے امام احمدؓ سے نقل کیا ہے کہ لوگوں کا اس بات پراجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے (۳)

<sup>(</sup>١)الاعراف: ٢٠١٢

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة: ٢٣٢/١. فتاوى ابن تيميه: ٢٨٨/٢. تحقيق عبدالقادر عطا. الناشر: دار الكتب العلميه

 $<sup>\</sup>Lambda \gamma / 1$  التعليق الحسن ( $\gamma \gamma / 1$ 

حافظ ابن تیمیڈر ماتے ہیں کہ سلف سے بطریق شہرت منقول ہے کہ بیآیت نماز کے اندر قراُت کرنے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔(۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی آلیکی نے کسی فرض نماز میں قرائت فرمائی اور صحابہ نے بھی آپ آلیکی کے بیچھے قرائت کی اور آپ آلیکی پر (قرائت کے معاملہ میں) اشتباہ پیدا کر دیا، اس پر قرآن کی بیآیت نازل ہوئی۔ (۲)

کرتے ہیں کیکن قر اُت فاتحہ میں بیشلیم نہیں کرتے حالاں کہ قر آن کا اہم ترین مصداق فاتحہ ہی ہے جس کے (قر آن کے ) پڑھے جانے پرغور سے سننے اور خاموش رہنے کا آیت اعراف میں حکم ہے (۴)

علامہ شبیراحمد عثانیؓ فرماتے ہیں: مقتدیوں کے لئے غور سے سننے اور خاموش رہنے کے حکم خداوندی میں دوصلحتیں ہیں ایک تو تلاوت قرآن کو بغور ساعت کرنا، جو ظاہر ہے، دوسری مصلحت امام کواپناتر جمان ونمائندہ تسلیم کرنا یعنی بارگاہ خداوندی میں

<sup>(</sup>۱) فتاوى ابن تيميه: ۲۸۸/۲

<sup>(</sup>۲)طبری: ۹ / ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) القراء ة خلف الامام: للبيهقي: ٢ ١ ٢ . وهذا مرسل:الدرايه: ١ / ٢ ٢ ١

 $<sup>(\</sup>gamma)$ فتاوی ابن تیمیه : ۲۸۸/۲

بشکل سورۃ فاتحہ ہدایت کی درخواست پیش کرنے پھر دہاں سے ہدایت کے سرچشمہ (ضم سورۃ اور باقی قرآن ) کانشان وسراغ پانے میں امام کوواسطہ بنانا۔

سلاطین کے دربار اور آ داب شاہان سے آگاہ ، ہرخاص وعام یہ بخو بی جانتا ہے کہ وہاں کیساں ضرورت وغرض سے جب کوئی جماعت حاضر ہوتی ہے اور جماعت میں سے ہر ایک جب اپنی ضرورت کو بیان کرنے لگتا ، تو شور وشغف کا سمال پیدا ہو جا تا ہے ، جو برتہذیبی اور آ داب شاہی کے سخت خلاف ہے ، شاکتگی اور سلیقہ مندی کا تقاضا ہیہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صاحب علم وضل ، ان سب کی طرف سے ترجمانی وعرض گذاری کا فریضہ انجام دے ، احکم الیک معادر بار ، اس شاکتگی وسلیقہ مندی کے مظاہرہ کا اصل حقد ارہے ۔ (۱)

#### احادیث:

<sup>(</sup>١)فتح الملهم: ٢٢/٢

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه تحقيق الالباني: ٨٣٢. حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) ابو داؤد : تحقيق الالباني باب الامام يصلي من قعود  $^{\circ}$  :  $^{\circ}$  ٢٠٨٠ . صحيح

امام سلم نے اپنی سے میں اس مضمون کی روایت حضرت ابوموسی اشعری کے حوالے سے نقل کی ہے اور اپنی عادت کے بالکل برخلاف نہ صرف اس حدیث کی تھے گی ہے بلکہ حضرت ابو ہریر ہ کی حدیث کو اپنی سے میں ذکر حضرت ابو ہریر ہ کی حدیث کو اپنی سے میں ذکر نہ کا بیعذر بیان کیا کہ میں نے ہر ہر سے حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرنے کا التزام نہیں کیا ہے (بلکہ میری بید کتاب بیشار سے احدیث میں سے ایک انتخاب ہے)(ا)

محققین حدیث کے مطابق حدیث نہ کور مجموعی طور پر بارہ طریقوں سے ثابت ہے،

کھ طریقے ان میں سے سیجے ہیں اور بعض کی سندیں ضعیف ہیں، اصول حدیث کا قاعدہ ہیہ کہ جب کوئی حدیث متعدد سندوں سے ثابت ہواور ساری سندیں ضعیف ہوں تب بھی وہ حدیث ضعیف کے خانہ سے نکل کر حدیث حسن کے دائر ہمیں آ جاتی ہے، اور معتبر قابل حجت ہوجاتی ہے، یہاں جب کہ حدیث مذکور کی کچھ سندیں صیحے بھی ہیں، وہ معتبر اور قابل حجت کیوں نہیں ہوگی۔ (۲)

علامہ شیراحم عثاثی فرماتے ہیں کہ حدیث بالاکا پہلا جملہ کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے تنہاء یہی ارشاد نبوی زیر بحث مسلہ میں فیصلہ کن اور قاطع نزاع ہے، وہ اس طور پر کہ اس ارشادگرامی میں مقتد یوں کوامام کی کامل پیروی کاحکم دیا گیا ہے تکبیر تحریمہ میں پیروی ہیہ ہے کہ امام جب تکبیر تحریمہ کہ تو مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کے، رکوع و جود میں پیروی ہی ہے کہ امام صاحب رکوع و بحدہ کر ہے تو مقتدی بھی کرے بہتو بالکل ظاہر ہے، مشکل ہے ہے کہ قرائت میں پیروی بھی آیا یہی ہے کہ مقتدی بھی قرائت کرے یا پیروی کا معنی ہیے ہے مقتدی امام کی قرائت کرے یا پیروی کا معنی ہیں ہے کہ مقتدی امام کی قرائت کے موقع پر خاموش اور چپ رہے۔

<sup>(</sup>١) مسلم شريف: باب التشهد في الصلوة: ٢١٢

<sup>(</sup>۲) (بذل المجهود: ۱/۳۰۰)

غور کرنے پر واضح ہوا کہ امام کی قرأت کے موقع پر خاموثی اختیار کرنا ہی فی الحقیقت ،قر اُت میں امام کی پیروی کرنا ہے ، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی وہ روایت ہے کہ نبی ایستا شروع زمانے میں نزول وی کے وقت سخت مشقت اٹھایا کرتے تھے، عین نزول وحی کی حالت میں (اس کی بغورساعت کے ساتھ ساتھ ) ہونٹوں کو بھی حرکت دیا کرتے تھے( تا کہ وحی یاد ہوجائے اور سینہ میں محفوظ ہوجائے )اس پراللہ تعالی نے بیآ بیتیں نازل فرمائیں (اے پیغیبر!)تم اس قرآن کوجلدی جلدی یا دکرنے کے لئے اپنی زبان ہلایا نہ کرو، یقین رکھو کہاس کو یاد کرانا اور پڑھوا نا ہماری ذمہ داری ہے، پھر جب ہم اسے (جبرئیل ّ کے داسطہ سے ) پڑھ رہے ہوں توتم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ (القیامة :١٦-١٨) یعنی خاموشی سے بغوراس کوسنو،اس کے بعدرسول الله الله کامعمول بیرتھا کہ جب جبرئیل امین علیہ السلام آپ آلیہ کے پاس وی لے کرآتے تو آنخضرت آلیہ بغوراس کوساعت فرماتے پھر جبرئیل کے واپس چلے جانے کے بعداسے ویسے ہی پڑھ لیتے جیسےانہوں نے پڑھا تھا۔ (۱) پس معلوم ہوا کہ قرائت میں پیروی کا مطلب خاموثی کے ساتھ بغوراس کوسننا ہے، اسی مفہوم کی جانب حدیث کا بعدوالا جملہ بھی اشارہ کررہاہے کہ جب امام قر اُت کرنے لگے تو تم خاموش رہو۔ (۲)

(۲) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللّهُ عَلَیْتُ کسی جہری نماز میں ، نماز سے فارغ ہوئ تو فرمایا: کیاتم میں سے کسی نے میر ہے ساتھ ابھی قر اُت کی ہے، ایک شخص نے کہا: ہاں اے اللّٰہ کے رسول! اس پر رسول اللّه اللّٰهِ فِیْتُ نے فرمایا: یہی وجہ ہے کہ میں ( دل ہی دل میں ) کہہ رہا ہوں کہ کیا بات ہے آج قر آن سے میں الجھر ہا ہوں ، حضرت ابوہریہ ہ

<sup>(</sup> ا )بخاری باب بدء الوحی: ۵

<sup>(</sup>٢) فتح الملهم: ٢ / ٢٣

فرماتے ہیں کہرسول اللہ اللہ اللہ سے بیار ثاد سننے کے بعد صحابہ کرام جہری نمازوں میں نبی ایسے کے بیچھے قر اُت کرنے سے بازآ گئے (1)

یہ واقعہ اگر چہ جہری نماز کا ہے تا ہم نبی اللہ فیصلی نے قرآن سے الجھاؤ کا جواحساس فلا ہر کیاوہ جہری نماز وں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ شکل سری نماز وں میں بھی پیش آسکتی ہے کہ سری نماز وں میں بھی جب تمام مقتدی قرأت کرنے لگ جائیں تو مخارج وحروف کی صحت کے ساتھ ادائیگی کی جدو جہد میں خفیف سااضطراب آمیز ماحول پیدا ہوجائے گا ،اورامام کو قرأت کرنے میں دشواری پیش آئے گی۔ (۲)

یہ توجیہ و تفصیل الجھاؤ کے عام معنی کے اعتبار سے ہے، ائمہ حدیث نے الجھاؤ کے ایک اور معنی بھی بیان کئے ہیں وہ یہ کہ امام کوفر اُت کرنے کے لئے تنہانہ چھوڑ نا بلکہ اس کے ساتھ (آہتہ و بھی بیان کئے ہیں وہ یہ کہ کہ اس معنی کے لحاظ سے جہری وسری دونوں قسم کی نماز وں میں، مقتد یوں کا امام کے ہمراہ قراُت کرنا، امام کوالجھانے کا باعث ہوگا جوممنوع ہے، (۳)

یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ سورۃ اعراف کی آیت کے نازل ہونے کے بعد مقتد یوں کے لئے قر اُت کرنا ممنوع اور منکر شرعی ہوگیا، پھر بھی بعض لوگ بالخصوص جہری نمازوں میں (چیکے چیکے )اس منکر کاار تکاب کرنے گئے تو نبی کریم آلیا ہے کے قلب اطہر پراس کی وجہ سے تکدر اور انقباض کے آثار محسوس ہوئے اور قر اُت میں الجھاؤ پیدا ہوگیا، یہ باطنی اثر ایسا ہی ہے جیسے بعض لوگوں کی جانب سے طہارت ووضو میں بے قاعد گی و بدمعاملگی بر سے کی وجہ سے ایک د فعہ نماز صبح میں آپ آپ آلیا ہو کی وجہ سے ایک د فعہ نماز صبح میں آپ آپ آلیا ہورۃ روم کی تلاوت میں اشتباہ لگ گیا تھا اور

<sup>(</sup>۱) ابوداؤ دتحقيق الالبانى: باب من كره القرأة بفاتحة الكتاب اذا جهر الامام: ۸۲۲. صحيح (۲) حجة الله البالغه: ۳۲/ ۳۳۰، بذل المجهود: ۱/ ۳۳۰

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على موطا الامام مالك باب ترك القراءة خلف ا لامام فيما جهر فيه: ١/ ٢٥٨

آپ اللہ نے ایسے لوگوں کو تنبیہ بھی فرمائی تھی ۔(۱) ظاہر ہے امر منکر ، اصل میں امام کے پیچھے قر اُت کرنا ہے جہری وسری نمازوں کی اس میں تخصیص نہیں۔

حضرت عمران بن صین سے روایت ہے کہ رسول اللہ واللہ فیلی نے نما زظہر پڑھائی تو ایک شخص آپ واللہ فیلی ہوئے ایک شخص آپ واللہ فیلی ہوئے ہوئے ایک شخص آپ واللہ فیلی کے بیچے سورہ '' سیح اسم ربک الاعلی'' پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ واللہ فیلی ہے ؟ ایک شخص نے کہا: میں! اس پر آپ واللہ فیلی نے ارشاد فرمایا: مجھے یہ صاف محسوس ہوا کہ تم میں سے کسی نے مجھے قرائت میں الجھادیا ہے۔ (۲)

(۳) حضرت جابر سے روایت ہے کہ نی آیا ہی نماز پڑھارہے تھاور آپ آیا ہے۔
کے پیچھے ایک شخص قر اُت کررہا تھا ایک صحابی اس کونماز میں قر اُت کرنے سے منع کرنے
گئے، اسی اثنا میں نی آیا ہی نے نماز ختم فرمائی تو وہ صاحب ان صحابی سے کہنے لگے: تم کون
ہوتے ہوجو مجھ کورسول اللہ آیا ہی کے پیچھے قر اُت کرنے سے منع کررہے ہو؟ دونوں میں بحث
ہوئی پھریہ قضیہ رسول اللہ آیا ہی کے سامنے پیش ہوا تو نی آیا ہے نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی امام کے پیچھے نماز پڑھے توامام کی قر اُت کرنا ہی اس کی قر اُت ہے، (۳)

امام ابوحنیفه گی روایت میں اتنااضافہ ہے کہ بیرواقعہ نماز ظہریا عصر میں پیش آیا تھا (۴)

بیحدیث منداً اور مرسلاً دونوں طریقوں سے مروی ہے، مندروایت (جس میں حضرت جابر گا

واسطہ مذکور ہے ) کے بارے میں محدثین وسلف صالحین کا تبصرہ بیہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے
تمام راوی ثقة اور قابل اعتمادی بیں اور اس کی سند بخار کی وسلم کے شرائط پر پوری اتر تی ہے۔

<sup>(</sup>١)مسند احمد:حديث ابي روح الكلاعيُّ:تحقيق شعيب الارنووط: ١٥٩١٥٥. حديث حسن

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب نهى الماموم عن جهره بالقرأة خلف الامام: حديث نمبر: ٩١٣

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: تحقيق الالباني: باب اذا قرأالامام فانصتوا: • ٨٥. حسن

مسند ابي حنيفه لابي نعيم : ١/ ٢٢٩. الناشر :مكتبة الكوثر ( $^{\kappa}$ )

مرسل روایت حضرت عبدالله بن شداد سے جی (حضرت جابر گا واسطہ مذکور نہیں)
عبدالله بن شداد صغار صحابہ میں سے جیں،ان کو دیدار نبوی تو نصیب ہوا ہے مگر ساع حدیث کا موقع نہیں مل سکا،اس مرسل روایت کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ گا کہنا ہے کہ اس کو، قرآن وسنت کے ظاہر سے تقویت حاصل ہے، طبقہ صحابہ و تابعین کے جمہورا ہل علم اس روایت کے مضمون کے قائل ہیں اوراس شم کی مرسل روایت با تفاقی ائمہ اربعہ ججت ہوتی ہے (۱)
حضرت جابر بن عبداللہ کے علاوہ ،حضرت عبداللہ بن عمر محضرت ابوسعید خدری شخصرت ابو ہم یہ خطرت ابو ہم یہ میں اللہ بن عبداللہ بن ما لکٹا جیسے خلیل القدر صحابہ کرام

حضرت ابوہر ریا ہ حضرت عبداللہ بن عباس ،حضرت انس بن ما لگ جیسے بیل القدر صحابہ کرام سے اسی مضمون کی مرفوع روایات ثابت ہیں کہ جس شخص کا امام ہوتو اس کی قر اُت کرنا ہی مقتدی کے لئے قر اُت ہے۔(۲)

جن کا حاصل یہی ہے کہ امام گویا بارگاہ خداوندی میں پوری قوم کا ترجمان ہوتا ہے اوراس عظیم الشان بارگاہ میں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ باقی تمام لوگ دست بستہ وزبان بستہ تصویر عجزو نیاز بنے رہیں۔

مجموعی اعتبار سے اسی بڑے بڑے صحابہ کرام، (۳) بہت سے جلیل القدر تا بعین و تبع تا بعین (۴) امام مالک ؓ امام احمد بن حنبل ؓ (۵) شُخ الاسلام امام ابن تیمید (جہری نمازوں میں )ان کے نامور شاگر دعلامہ ابن القیم ؓ (۲) بیسارے حضرات قر اُت خلف الامام سے منع کیا

<sup>(1)</sup>فتح الملهم : 1/2 (فتاوی ابن تیمیه : 1/2

<sup>(</sup>٢)بذل المجهود: ٥٣/٢

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى: ٢/١١

اعلاء السنن:  $\gamma/\gamma$  اعلاء السنن

<sup>(</sup>۵)الفقه الاسلامي ۲ / ۸۳۷

<sup>(</sup>Y) احسن الكلام: 1/ ٠٠

کرتے تھے۔(۱)امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی پرقر اُت واجب نہیں،(۲)

تا ہم امام شافعی کا قول جدید جوشوافع کا موجودہ مسلک ہے، وہ یہ ہے کہ جہری اور سری دونوں نمازوں میں مقتدی پرقر اُت فاتحہ واجب اور ضروری ہے (۳)امام لیٹ ؓ،ابوثؤرؓ، امام آخق وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں۔ (۴)

قائلين فاتحه خلف الامام كه دلائل كاجائزه:

شخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن گنگوہی کے مطابق ،ان حضرات کے دلائل کا بنیادی سقم یہ ہے کہ اگر وہ دلائل سندا صحیح ہیں تو زیر بحث مسئلہ پرصری نہیں ہیں اورا گرصری میں تو ضحے نہیں ہیں۔ان حضرات کا اولین مستدل حضرت عبادة بن صامت کی روایت ہے: واضح ہوکہ حضرت عبادة کی روایت کتب احادیث میں تین طرح ہے آئی ہے:

طریق اول جمود بن رئی نے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کی ہے کہ نبی آلیا ہے۔
نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جوسورۃ فاتحہ کی قر اُت نہیں کرتا۔ (۵) اس حدیث کا مضمون صرف اتنا ہی ہے اور بیروایت صحیحین کی ہے، اعلی درجہ کی سندر کھتی ہے، تاہم مسللہ پر صرت نہیں کہ اس تکم کے تحت مقتدی بھی داخل ہے یانہیں ہے؟

سابق میں ذکر کردہ دلائل کی روشی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حکم کے مخاطب امام ومنفر دہی ہیں،مقتدی اس کے تحت داخل نہیں ہیں؛ کیوں کہ نجی ایک نے تو

(۱)فتاوى ابن تيميه: ۲/ ۰۰۳

(٢) السعايه: ٢ / ٢ 9 ١

(m) الفقه الاسلامي: ٢/ ٨٣٧

(<sup>4</sup>)السعايه: ۲۹۱/۲

(۵) بخارى باب و جوب القراء ة للامام: ٢ ٥٨. مسلم باب و جوب قراء ة الفاتحة: • • ٩

مقتدی کوامام کی قرائت کے موقع پر خاموش رہنے کا حکم فرمایا ہے(۱) اورامام کی قرائت کو مقتدی کی قرائت کے بجائے قرار دیا ہے(۲) مقتدی حکم نبوی کی تقیل میں خاموش رہتا ہے اور شریعت کی نظر میں قرائت کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، پس اس کی نماز بے قرائت رہتی ہی نہیں کہ اس پر بی حکم چسپاں کیا جائے کہ جوسورۃ فاتحہ کی قرائت نہیں کرتا ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔

طریق ٹانی جمحود بن رہیج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت ؓ کے باز و میں نماز پڑھی ،تو انہوں نے (باو جودمقتری ہونے کے ) سورۃ فاتحہ کی قراُت کی ، بعد میں انہوں نے کہا:اےابولید(حضرت عبادہؓ) کیاایسی بات نہیں کہ میں نے آپ کوسورۃ فاتحہ کی قرأت كرتے سناہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں!اس لئے كداس كے بغيرنما زنہيں ہوتی \_ (٣) پیروایت بھی سنداً صحیح ہے مگر مرفوع نہیں بلکہ پیرحضرت عبادہؓ کا اپناا جتہاد ہے لیعنی انہوں ئے نے ''لاصلوةلمن لم يقرأبفاتحة الكتاب'' \_(اس آ دى كى نمازنہيں ہوتى جس نے سورۃ فاتحیٰہیں پڑھی)والی حدیث کوا مام اور مقتدی دونوں کے لئے عام سمجھا اوراس سے پیچکم مستنبط کیا کہ مقتدی پر بھی قرأت فاتحہ واجب ہے کیکن ان کا پیا شنباط احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں جحت نہیں ہوسکتا ، بلکہ اس روایت سے تو جمہور کی تائیہ ہوتی ہے ، کیوں کہاس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ وتابعین امام کے پیچھے قر اُت نہیں کیا کرتے تھے،جس کی دلیل میہ ہے کہا گرایسانہ ہوتا تو حضرت محمود بن رئیٹے حضرت عبادہؓ کوقر اُت فاتحہ کرتے ہوئے دیکھ کرتعجب سے سوال نہ کرتے ،ان کا تعجب سے سوال کرنااس بات کی دلیل

<sup>(</sup>١) مسلم باب التشهدفي الصلاة: ٢١٢

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه : باب اذا قرأ الامام فأنصتوا. ٠ ٨٥٠ حسن

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبه من رخص فى القرأة خلف لامام: ١ ٣٥٩. سكت عليه المحقق محمد

ہے کہ حضرت عبادةً كائيمل ، صحابةً وتا بعينٌ كے عام عمل كے خلاف تھا۔

اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی ظاہر ہے کہ حضرت محمود بن رہی ٹے نے فاتحہ کی قر اُت نہیں کی ،اس کے باوجود حضرت عبادہؓ نے ان کواعادہ نماز کا حکم نہیں دیااس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبادہؓ کے نزدیک بھی قراُت فاتحہ مقتدی کے لئے واجب نہیں تھی۔

طريق ثالث: نافع بن محمودٌ كہتے ہيں كهايك دفعه حضرت عبادةٌ نماز صبح ميں تاخير سے تشریف لائے ،اس دوران ابونعیم موذن نے نماز کھڑی کردی اورلوگوں کونماز پڑھائی ، حضرت عبادةً بھی حاضر ہو گئے ، میں بھی ان کے ہمراہ تھا ، پھر ہم ابونعیم ؓ کے بیچھے صف میں کھڑے ہوگئے ،ابونعیم جہراً قرأت كررہے تھے،حضرت عبادہ بھى سورة فاتحہ بڑھنے لگے، جب نمازختم ہوئی تو میں نے حضرت عبادہؓ سے کہا: میں نے آپ کوسورۃ فاتحہ پڑھتے ساہے حالاں کہ ابونعیم جہراً قر اُت کررہے تھے،حضرت عبادةؓ نے جواب دیا ہاں! پھرفر مایا ہم کو رسول الله عليلية كوئى جهرى نماز پڑھارہے تھے دوران قرائت آپ آپھیے کو اشتباہ لگ گیا ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد،آپ فیلیہ نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا: کیا جس وقت میں جہراً قر اُت کرتا ہوں تو تم لوگ بھی قر اُت کرنے لگتے ہو، ہم میں سے چندلوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں!اس پر آنخضر ت علیہ نے ارشاد فر مایا:ایسانہ کرو مجھے بار بار بیاحساس ہور ہاتھا کہ میں قرآن سے الجھر ہاہوں ، جب میں جہراً قر اُت کروں تو سوائے سورۃ فاتحہ کے تنجه قرآن نه پڙهو۔(١)

یدروایت مسکلہ پرصری ہے کیکن سیحے نہیں، کبار محدثین اور ناقدین حدیث نے اسے معلول و نا قابل اعتبار قرار دیا ہے،اس روایت میں جوعلت و کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ نیچے

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيه قى:باب من قال يقرأ خلف الامام:: ٣٠٣٨ . ٣٠٣٦، ابو داؤد تحقيق الالبانى:باب من ترك القراء ة فى صلاته بفاتحة الكتاب: ٨٢٢. ضعيف

کے کسی راوی نے حدیث مرفوع (جو بطریق اول مروی ہے) اور حدیث موقوف (حضرت عبادةً کا اپناوا قعہ جو بطریق ثانی مروی ہے) کوہ ہم کھا کرخلط ملط کر دیا ہے جس کے نتیج میں ،تیسر ہے طریق والی روایت وجود میں آئی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ گہتے ہیں کہ ائمہ اهل حدیث ، امام احمد بن صنبل وغیرہ کے مطابق میہ روایت معلول ہے اور پنچ بات میہ ہے کہ بعض شامی راویوں کو حدیث مرفوع وموقوف میں اشتباہ لگ گیا ہے۔(۱)

علامہ انور شاہ کشمیریؓ فرماتے ہیں: مکحول شامی کے پیش نظر طریق اول اور طریق ٹانی والی دونوں روایتیں تھیں،انہوں نے غضب بیرکر دیا کہ وہم وشبہ میں پڑ کر دونوں کو باہم خلط ملط کر دیا۔(۲)

مکحول شامی اگر چہ بحثیت مجموعی ثقہ ہیں ،کیکن محدثین اورعلماء جرح وتعدیل نے ان کے بارے میں بینصریح کی ہے کہ بسااوقات ان کوروایات میں وہم ہوجا تا ہے جبیبا کہ یہاں ہواہے (۳)

فائدہ: دلائل بالاسے بورے طور پر بیٹا بت ہوتا ہے کہ امام کے بیچھے مقتدی کو آت کرناممنوع ہے، رہی بیشکل کہ امام سورۃ فاتحہ کے اختتام پر کچھ دریے لئے خاموش رہے اور مقتدی اس وقفہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں توبیداییا عمل ہے جونہ رسول اللہ وقافیہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں توبیداییا عمل ہے جونہ رسول اللہ وقافیہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں توبیداییا عمل ہے جونہ رسول اللہ وقافیہ وسافی سے، علامہ ابن تیمیہ نے اس طریقہ کو بدعت کا نام دیا ہے،

حافظا بن قیم نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے (<sup>۴</sup>)

<sup>(</sup>۱)فتاوي ابن تيميه: ۲۹۹/۲

<sup>(</sup>٢) فتح الملهم: ٢٢/٢

<sup>(</sup>٣)علل الحديث لابن ابي حاتم:علل أخبار رويت في الاطعمة: • 9 a ا

<sup>(</sup>م) اعلاء السنن : ۲۴/۴ ا

صحیح ہے کہ رسول اللیفائی ختم قر اُتِ فاتحہ پرلطیف سکتہ فرمایا کرتے تھے مگروہ اتنا طویل نہیں ہوا کرتا تھا کہاس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاسکے بس اس کا حال اسی قدرتھا کہ جیسے ختم آیت پر سانس کی بحالی کے لئے ایک لمح سکوت کیاجا تا ہے جو حقیقت میں سکتنہیں کہلاتا۔(۱)

# باوضوآ دمی کانتیم والے امام کی اقتداء کرنا:

حضرت عمرو بن العاصٌ فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل میں ایک نہایت سر درات میں احتلام ہو گیا ، مجھے بیخوف ہوا کفنسل کروں تو ہلاک ہوجاؤں میں نے تیمّ کرلیا پھر ساتھیوں کو ضبح کی نماز پڑھائی ، ساتھیوں نے بیہ معاملہ رسول اللہ عظیمی سے بیان کیا تو أتخضرت عليلة نے فرمایا: اے عمرو! كياتم نے اپنے ساتھيوں كو حالت جنابت ميں نماز یڑھادی؟ میں نے رسول اللہ ﷺ سے وہ عذرییان کردیا جس نے مجھے غسل کرنے سے باز رکھا تھا (لیعنی شخت جان لیوا سردی) مزید عرض کیا کہ میں نے اللہ عز وجل کا بیار شاد بھی سن رکھا تھا کہاورا پنے آپ کوتل نہ کرویقین جانواللہ تم پر بہت مہربان ہے ،اس پررسول اللَّحَافِيَّةُ ہنس یڑے اور کچھنہیں فرمایا۔ (۲)

حضرت معمراً کہتے ہیں، میں نے امام زہری سے دریافت کیا،ایک قوم کے امام کو جنابت لاحق ہوگئی اور پانی موجو دنہیں تھا جس سے وہ وضو کر سکے تو وہ کیا کرے؟ فر مایا: تیمّم کرے اور آگے بڑھ کر نماز پڑھادے کیوں کہ اللہ تعالی نے اس کو پاک کردیاہے (m) حضرت حسن اور حضرت سعید بن المسیب کا فرمان ہے کہ تیمتم ، یانی کے درجہ میں ہے جبِ تک حدث پیش نہ آئے ،اس سے تمام نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔(۴)

<sup>(</sup>۱) فتاوى ابن تيميه: ۲/

<sup>(</sup>٢)ابو داؤد تحقيق الالباني :باب اذا خاف الجنب البرد ايتيمم: ٣٣٣، صحيح

<sup>(</sup>m) مصنف عبد الرزاق باب امام قوم اصابة جنابة فلم يجد ماء: ٣٢٢٣

 $<sup>^{(</sup>r)}$ مصنف عبد الرزاق:باب كم يصلي بتيمم واحد:  $^{(r)}$ 

# نفل پڑھنے والے کا فرض پڑھنے والے کی اقتداء کرنا:

حضرت جابر بن بزیداً پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نوجوانی کے زمانے میں رسول الدولیت کی ساتھ نماز پڑھی تھی، نبی تیالیت نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے ایک گوشہ میں دوآ دمیوں کود کھا جونماز میں شر کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تیالیت نے ان دونوں کو طلب فرمایا، تھرا ہٹ کے مارے، ان کے سینہ اور مونڈ ھے کے در میان کا گوشت حرکت کر رہا تھا، آپ تیالیت نے ارشاد فرمایا: تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے مقام پر نماز پڑھ کرآئے تھے! اس پرآپ تیالیت نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے مقام پر نماز پڑھے گھروہ امام کواس حال میں پائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ امام کواس حال میں پائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ امام کواس حال میں بائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ امام کواس حال میں بائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ امام کواس حال میں بائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں شر یک ہوجائے، یہ اس کے لئے فل نماز ہوجائے گی (۱)

فائدہ: نماز فجر،عصراورمغرب میں ایسا آ دمی امام کے ساتھ شریک نہ ہو، کیوں کہ ایک دفعہ جب وہ نماز پڑھ چکا تو دوسری بار پڑھی جانے والی بینماز اس کے تق میں نفل ہوگی اور فجر وعصر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے نیز طاق رکعتوں کے ساتھ نفل پڑھنا بھی منع ہے، اس لئے مغرب میں بھی شرکت نہ کرے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ نبی ایکٹی نے ارشا دفر مایا: صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعدغروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ (۲)

نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فر مایا کرتے تھے کہ جوآ دمی نماز مغرب یا فجر

پڑھ چکاہو پھرید دونمازیں امام کوپڑھتا ہوا پائے تووہ ان دونوں نماز وں کو دوبارہ نہ پڑھے (m)

(١) ابو داؤد : تحقيق الالباني: باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة ٥٤٥. صحيح

(٢) بخاري :باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس: ٥٨٧.٥٨٥

 $^{m \cdot r}$  موطا امام مالک باب اعادة الصلاة مع الامام:  $^{m \cdot r}$ 

ظہر وعشاء میں بھی دوبارہ امام کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہونے کا حکم اس آدمی کے لئے ہے جس نے بید ونمازیں تنہا پڑھی ہو، رہاوہ شخص جوان دونمازوں کوایک دفعہ باجماعت اداکر چکا ہو، اس کے لئے دوبارہ ان نمازوں میں شریک ہونا پہندیدہ نہیں ، نبی علیہ بیا جماعت اداکر چکا ہو، اس کے لئے دوبارہ ان نمازوں میں شریک ہونا پہندیدہ نہیں ، نبی علیہ بیاتیہ ہوں اس سے کوئی اپنے گھر علیہ بیاتیہ بیاتیہ ہوں توان میں (تنہا اور بے جماعت ) نماز پڑھے پھر مسجد میں آئے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں توان کے ساتھ شریک ہوجائے۔(۱) معلوم ہوا کہ ان نمازوں میں دوبارہ شریک ہونے کا حکم اس شخص کے لئے جس نے ان نمازوں کوا پنے گھر میں جماعت کے بغیر پڑھا ہے۔

# قائم كا قاعد كى اقتداء كرنا:

بیٹھ کر رکوع سجدہ کرنے والا کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی قدرت رکھنے والوں کی امامت کرسکتا ہے ،البتہ مقتدیوں میں جو قیام پر قدرت رکھتے ہوں ان کے لئے کھڑے ہوکرا قتداءکرناہی ضروری ہے، بیٹھ کرنماز پڑھیں گےتو نمازنہیں ہوگی۔

نبی الله کا اخری عمل اوراخری تعلیم یہی رہی ، مرض الوفات میں ایک دفعہ بنی الله نے الله کی الله کی الله کی اوراؤگ آپ الله کی کہ کے بیچے کھڑے ہوکرا قتداء کررہے تھے۔(۲)

نی آلیلی نے حضرت عمران بن حمین سے جنہیں بواسیر کی بیاری تھی ، یہ فرمایا کہ کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھولیکن اگراس کی استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھواورا گراس کی بھی قدرت نہ ہوتو پھر پہلوپر لیٹ کرنماز پڑھواو\_(۳) معلوم ہوا کہ قیام پرقدرت کے باوجود بے عذر بیٹھ کرنماز پڑھونا جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱)طبراني كبير: ۱۸۳۸۲. دوراوي غيرمعروف بين مسجمع الزوائد: باب فيمن صلى في بيته ثم وجد الناس يصلون في المسجد: ۲۱۷۲

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب انما جعل الامام ليتوتم به: ١٨٩

<sup>(</sup>٣) بخارى: باب اذا لم يطق قاعداصلى على جنب: ١١١

فائدہ: نبی اللہ این الوفات سے بہت سال پہلے اپنے ایک حادثاتی مرض کے موقع پر فر مایا تھا، جب امام بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔(۱)اس ارشادگرامی کے بارے میں امام بخاری اپنے استاذ حمیدی سے نقل کرتے ہیں کہ حکم مذکور آخورت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم مرض کے موقع کا ہے، اس کے بعد مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کرنماز پڑھی تھی اورلوگ کھڑے ہوکرا قد اء کررہے تھے، آپی سے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کرنماز پڑھی تھی اورلوگ کھڑے ہوکرا قد اء کررہے تھے، آپی سے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نبیس دیا اور قاعدہ یہی ہے کہ نبی اللہ علیہ کا خری ممل ہی کو اختیار کیا جاتا ہے۔(۲)

امام شافعیؓ نے بھی پورے وثوق کے ساتھ سابقہ تھم کے منسوخ ہونے کی تصریح کی ہے۔(۳) ☆

<sup>(</sup>١)بخارى:باب انما جعل الامام ليتوتم به: ٩٨٩

<sup>(</sup>٢) بخارى باب انما جعل الامام ليتوتم به: ٩٨٩

<sup>(7)</sup> (الرسالة: ۱/ ۲۵۲: ۲۰۲. كتاب الام باب صلاة الامام قاعداً: ۱۹۹۷)

ی امام شافعی اور جمہورسلف کا یہی مسلک ہے۔ (نیسل الاوطار: ۳/ ۳۹) امام مالک کے یہاں بیٹھ کرامامت کرنا نوستائیسے کی خصوصیت تھی ، آپ تیلیسے کے بعد کسی اور کے لئے بیٹھ کرامامت کرنا درست نہیں ، امام احمد کا مسلک بیہ ہے کہا گر مستقال امام شروع نماز ہی ہے کسی عارضی بیاری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو مقتدی حضرات بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے اوراگر امام روزمرہ کا نہیں بلکہ اتفاقی طور پرامام بن گیا ہویاروزمرہ کا امام ہی ہو گراس نے کھڑے ہو کرنماز شروع کی تھی پھر دوران نماز عذر کی وجہ سے بیٹھنا پڑا توان دونوں صور توں میں مقتدی کھڑے ہو کر ہی افتداء کریں گے۔ (الفقہ الاسلامی: ۱۲۳۴/۲ ا فتح البادی: ۲/ ۱۲۲)

فرض پڑھنے والے کانفل پڑھنے والے کی یابالغ کا نابالغ کی اقتداء کرنا:

حضرت ابوامامہ باہلی سے مروی ہے کہ رسول اللّحقیقی نے ارشاد فر مایا: امام ضامن ہوتا ہے۔ (۱) بعنی مقتد یوں کی نمازوں کی ذمہ داری لیتا ہے اور احکام کے لحاظ سے ان کی نمازوں کو اپنی نماز میں شامل کر لیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب کہ امام کی نماز قوت موسکتا ہے جب کہ امام کی نماز قوت وصفت میں مقتدی کی نماز سے بڑھی ہوئی ہو (بایں طور پر کہ امام فرض پڑھ رہا ہواور مقتدی نفل کی نیت سے شریک ہوجسیا کہ اس کا جائز ہونا سابق میں معلوم ہو چکا ہے ) یا کم از کم برابر ہو (بایں طور کہ دونوں فریضہ وقت کی ادائیگی کررہے ہو)۔

حضرت انس بن ما لک میں سے روایت ہے کہ نجی آلیک نے ارشاد فر مایا: امام اس کئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا اس سے اختلاف نہ کرو(۲) اختلاف کے عمومی مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مقتدی کی نیت امام کی نیت کے خالف ہو، پس امام کی نیت نفل کی ہوا ور مقتدی کی فرض کی ہوتو اس سے امام کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جوممنوع ہے (۳) اس کی فرض کی ہوتو اس سے امام کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جوممنوع ہے (۳) اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ متعدد روایات میں: نابالغ کو (جس پر شرعاً نماز فرض کردی ہے ) کا امام بننے سے نماز فرض کردی ہے ) کا امام بننے سے روکا گیا ہے۔ (۴) معلوم ہوا کہ مفترض متنفل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ☆

<sup>(</sup>١) ترمذى : تحقيق الالباني: باب ما جاء ان الامام ضامن: ٢٠٠٠ . صحيح

<sup>(</sup>٢) بخارى: ٢٣٢ باب اقامة الصف من تمام الصلوة

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن: ٢٩٠/٣:

<sup>(</sup>٣)مصنف ابن ابى شيبه: بـاب امـامة الغلام قبل ان يحتلم: ٣۵٢٥.٣٥٢٣. سكت عليه المحقق محمد عه امه

ام مالك واحد كي يهال بهي مفترض متفل كي يجهي نماز نهين براه وسكتا \_ (معارف السنن:

<sup>1 / 9 / 1</sup> و ، 1 لفقه الأسلامي : ١ ٢٣٣/٢

# صف بندی کی اہمیت

صفوں کی درنتگی سنت موکدہ ہے،صفوں کا بگاڑ واختلاف دلوں کے بگاڑ واختلاف کا سبب اوراللّٰد کی رحمت سے دوری کا باعث ہے،

رسول الله الله الله کاارشادگرامی ہے: نماز میں صفوں کوسید ھی رکھو، کیوں کہ صفوں کی درشگی ، نماز کا حسن ہے(۱)ایک اور روایت میں ہے کہ صفوں کی درشگی سے نماز کامل وکممل ہوتی ہے۔(۲)

حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول التعلیق صف کے ایک کنارے سے
دوسرے کنارے کے درمیان چلتے اور لوگوں کے سینوں اور کندھوں کو درست فرماتے اور ارشاد
فرماتے: اختلاف نہ کرو (صفول میں) ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا۔ (۳)
حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله علیق نے ارشاد فرمایا: جوصف کو جوڑتا ہے اللہ اس کو (اپنی رحمت اور لطف وعنایت سے ) جوڑ دیتا ہے اور جوصف کو کا شاہے
اللہ اس کو کا ہے دیتا ہے (۴) صف کی درسگی کا طریقہ ہے ہمیکہ کندھے، گردن، گھنے، قدم ایک
سیدھ میں ہوں اور درمیان میں خلانہ ہو،
سیدھ میں ہوں اور درمیان میں خلانہ ہو،

<sup>(</sup>۱) بخارى: باب اقامة الصف: ۲۲۲

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب تسوية الصفوف: ٣٠٠١

<sup>(</sup>٣) ابو داؤد تحقيق الالباني:باب تسوية الصفوف: ٢٦٣. صحيح

نسائي:تحقيق الالباني:باب من و صل صفا: ۹ ا ۸. صحيح  $(^{\prime\prime})$ 

<sup>(</sup>۵) ابو داؤد تحقيق الالباني: باب تسوية الصفوف: ٢٢٧

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول التھائیں نے ارشا دفر مایاصفوں کو ملائے رکھو قریب قریب کھڑے ہوا ورگر دنوں کوایک سیدھ میں رکھو۔(1)

رسول الله علی کے صحابہ کرام کے ذہنوں میں صفوں کی در تگی کی اس قدر اہمیت بھادی تھی کہ صحابہ کرام نماز شروع کرنے سے قبل بید یقین کرنے کے لئے کہ صف درست ہوگی ہے باہم ایک دوسر نے کے گئے اور شخنے ملالیا کرتے تھے، حضرت نعمان بن بشیر تفرماتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ تشریف لائے بھر تین دفعہ فرمایا: اپنی صفوں کو سید تھی رکھوہ تنم بخدا صفوں کو درست رکھو ورنہ اللہ تہ ہارے دلوں میں بھوٹ ڈالدے گا، حضرت نعمان کہتے ہیں (اس قتم کے ارشادات من کر) ہم لوگ ایک دوسرے کے کندھے، گھٹے اور شخنے ملالیا کرتے تھے۔ (س) بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم میں ایک اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملالیا کرتا تھا (م)

<sup>(</sup>١) ابو داؤ د تحقيق الالباني: باب تسوية الصفوف ٢٦٧. صحيح

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب الامر بالسكون في الصلاة: ٢ ٩ ٩

<sup>(</sup>٣) مسلم: باب تسوية الصفوف: ٧٠٠٠ البوداؤد: تحقيق الالباني باب تسوية الصفوف: ٢٦٣. صحيح

 $<sup>(^{\</sup>kappa})$ بخارى:باب الزاق المنكب بالمنكب:  $(^{\kappa})$ 

باقی قدم کا قدم سے یا گھٹے کا گھٹے سے ملائے رکھنے کا نہ ہی آپ آلیہ نے تکم فر مایا ہے اور نہ ہی اس کا لحاظ نہ رکھنے پر کوئی وعید بیان فر مائی ہے اور نہ ہی ختم نماز تک بیشکل برقرار رکھناممکن ہے ،اس لئے صفوں کی در تگی کے اصل معیار کونظرانداز کر کے اس طریقتہ پر اصرار کرنا مناسب نہیں ہے۔

(الف) صف اول اورسیدهی جانب میں کھڑے ہونے کی فضلیت:

حضرت ابو ہر برہ مصدوایت ہے کہ نجی اللہ نے فیر مایا: اگر لوگوں کو بیم معلوم ہوتا کہ اذان اور کہ بہلی صف کا کیا تواب ہے اور پھرانہیں قرعہ ڈالنے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا تو وہ قرعہ ڈالا کرتے۔(۲)

حضرت عا کشہ سے روایت ہے کہ نجی آلیک نے فرما یا: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر سلامتی جھیجتے ہیں جوصفوں کی دائیں طرف نماز پڑھتے ہیں۔(۳) البتۃ اگر صف کا ان بوداؤد: تحقیق الالبانی باب تسویۃ الصفوف: ۲۱۳. صحیح

(٢) بخارى باب الاستهام في الاذان: ١١٥

(٣) ابو داؤد: تحقيق الالباني باب من يستحب ان يلي الامام في الصف: ٢٧٢. حسن

بایاں حصہ پُر نہ ہوتو پھراس کوآ باد کرنازیادہ ثواب کا باعث ہے۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی ایک سے عرض کیا گیا کہ مسجد کا بایاں حصہ خالی پڑ گیا ہے تو آپ دکرے اس کو خالی پڑ گیا ہے تو آپ ایک اسٹارٹ کے اسٹوں کو تواب کے دوجھے ہیں۔(۱)

#### (ب) صف اول کوکمل کرنا:

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ سے ارشا دفر مایا: اگلی صف کو کممل کرو پھر بعد والی صف کو جو کمی ہوتو وہ بچچپلی صف میں رہنی جیا ہے ۔(۲)

صف اول میں جگہ پانے کے شوق سے عاری ہونا، نیکی کی جانب دوڑ ودھوپ کے جذبہ سے عاری ہونا، نیکی کی جانب دوڑ ودھوپ کے جذبہ سے عاری ہونے کی علامت ہے کوئی آ دمی صف اول میں جگہ رکھتے ہوئے ، بے عذر تجیلی صف میں کھڑ اہوجا تا ہے تواس کا یفعل نہایت مکروہ وقتیج ہے۔

حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول الله الله فیلی نے ارشادفر مایا: بعض لوگ صف اول سے پیچھے رہنے کی عادت بنائے ہوتے ہیں ،ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی انہیں دوزخ میں پیچھے دھیل دیتے ہیں۔ (۳)

## (ح) صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنا مکروہ ہے:

حضرت ابوبکرہ ﷺ نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع میں ہیں، میں اس صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں آگیا بعد میں رسول اللّٰهِ ﷺ سے میں نے اپنا میمل بیان کیا تو آنخضرت اللّٰہ ہے ارشادفر مایا:اللّٰہ تمہارے

<sup>(</sup> ا ) ابن ماجة تحقيق الالباني : باب فضل ميمنة الصف : ٧٠٠١ . ايك راوي ضعيف هيس .

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد: تحقيق الالباني باب تسوية الصفوف: ١٤٢. صحيح

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد تحقيق الالباني: باب صف النساء وكراهية التاخر عن الصف الاول: ٢٧٩. صحيح

شوق وحرص میں مزیداضا فہ کرے، آئندہ ایسانہ کرو۔(۱)

اگرکوئی شخص اس وقت آئے جب کہ صف پوری ہو چکی ہوتو اسے چاہئے کہ تنہا نماز پڑھنے کے بجائے صف میں کسی کو کینچ کراینے ساتھ ملالے۔

حضرت مقاتل بن حیان سے روایت ہے کہ نبی الیسٹی نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص آئے اور وہ کسی دوسر مے شخص کو نہ پائے تواسے چاہئے کہ صف میں سے کسی آدمی کو تھینچ کر این بازومیں کھڑا کر لے ، جس شخص کو کھینچا جائے گا اس کا تواب بہت ہے۔ (۲) اگر سامنے کی صف میں کھڑا آدمی مسائل سے ناواقف ہوتو اس کو پیچھے کھینے کی سعی نہ کی جائے ( کہ اس میں فساد کا اندیشہ ہے) بلکہ تنہا ہی کھڑا ہوجائے (۳)

(و) اگراہام کے ساتھ ایک مقتدی ہوتو وہ امام کے ساتھ دائیں جانب کھڑا ہوگا اورا گردویادوسے زیادہ مقتدی ہیں تووہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نجی آلیکی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آکر آپ آلیکی کی با کیں جانب شامل ہو گیا ، آپ آلیکی نے میراہاتھ پکڑااور مجھے گھما کراپی دائیں جانب کھڑا کردیا ، پھر جبار بن صحرا آگئے اور نجی آلیکی کی بائیں جانب کھڑے ہوگئے ، آپ آپ آپ کے اور ہمیں دھیل دیا اور اپنے بیچھے کھڑا کردیا۔ (۴)

(۵) اگر جماعت میں مرد ، عورت بچ سب موجود ہوں تو آگے مردوں کی صف رہے گی پھر بچوں کی پھر بچوں کی جفرت انس سے روایت ہے کہ ہمارے گھر میں ، میں نے اور یہتم نے کہ ہمارے گھر میں ، میں نے اور یہتم نے رسول اللہ اللہ اللہ کے بیچے نماز پڑھی اور ہماری ماں اسلیم ہمارے بیچے (نماز اداکر رہی )تھی

<sup>(</sup>١) بخاري : اذا ركع دون الصف: ٥٨٣

<sup>(</sup>٢) مراسيل ابوداؤد: ٨٠

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق: ١ /٣٥٣

 $<sup>(^{\</sup>alpha})$  مسلم باب حدیث جابر الطویل:  $^{\alpha}$ 

(۱) حضرت ابو ما لک اشعری سے روایت ہے کہ نبی ایک جماعت میں مردوں کوسب سے آگے رکھتے تھے،ان کے پیچھے بچول کواوران کے پیچھے عورتوں کو۔(۲)

(و) جماعت ختم ہونے کے بعد، امام وباقی مقتدیوں کے لئے مستحب سے ہے کہ سنن ونوافل ، اگر مسجد ہی میں پڑھنی ہوتو اپنی جگہ تبدیل کرلیں ، (۳) نبی ایک لئے استحال کے ارشاد فر مایا : امام کو چاہئے کہ وہ نماز پڑھانے کے بعد جگہ تبدیل کر کے نماز پڑھانے کے ابعد جگہ تبدیل کر کے نماز پڑھے۔ (۴)

حضرت ابو ہر برہ ہے کہ نی آگئے نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنی نماز سے فارغ ہوتو کچھ آگے یا چیچے یا دائیں یا بائیں ہونے سے وہ عاجز ومجبور نہ ہوجائے؟ (۵) امام ابوداؤر نے اس حدیث پرسکوت کیا ہے جوان کے نزدیک حدیث کے معتبر ہونے کی دلیل ہے ، مسلم شریف میں بھی ایک روایت حدیث مذکور کے مضمون کی فی الجملہ تائید کرتی ہے۔ (۲)

جگہ تبدیل کر کے نماز پڑھنے کا فائدہ بیہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن پیجگہیں نمازی \*\* ملک میں کا سیاری کی سیاری کی سیاری کا فائدہ ہیں ہوگا کہ کل قیامت کے دن پیچگہیں نمازی

کے حق میں گواہی دیں گی۔(۷)

(١) بخارى باب صلوة النساء خلف الرجال:: ١٥٨

(٢)مسند احمد:تحقيق شعيب الارنووط:٢٢٩٦.اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب

(m) طحطاوى على المراقى: m 1 m

ابو داؤ د تحقیق الالبانی : باب الامام یتطوع فی مکانه: ۲ ا ۲ . صحیح ( $^{\prime\prime}$ )

(۵) ابوداؤد: تحقيق الالباني: باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة: ٥٠٠١.

صحيح

(٢)عمدة القارى: ٣٤٥ ، ١علاء السنن: ٣٤٥

(۷) السنن الكبرى للنسائي : كتاب المواعظ: ١٨٢١ ، در منثور : ٢٧٥ / ٢٧٥. سورة الدخان

اگرنمازایسی ہوکہاس کے بعدسنن ونوافل نہیں تو نمازیوں کواختیار ہے، چاہیں تو وہیں بیٹھے رہیں اور ذکرود عامیں مشغول رہیں اور چاہیں تو چلے جائیں، حضرت ابن مسعود و ہیں بیٹھے رہیں اور ذکرود عامیں مشغول رہیں اور چاہیں تو چلے جائیں، حضرت ابن مسعود و میں: جب امام نماز سے فارغ ہوگیا اور اپنی جگہ سے نہ کھڑا ہوا نہ ہی اپنی نشست ابھی تبدیل کی اور تم کوکوئی ضرورت درپیش ہوتو اٹھ کر چلے جاؤاس لئے کہ تمہاری نماز مکمل ہو چکی ۔(۱) ایسے ہی امام کو بھی یہ اختیار ہے تاہم اگر وہ مصلے پر ذکر ودعا میں مشغول رہنا چاہتا ہے تو اپنی سیدھی جانب مڑکر صف کے دائنی جانب کے نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے(۲)

حضرت انس ؓ فرماتے ہیں : میں نے رسول اللّه عَلِیّٰ کو بکثر ت اپنی سیدھی جانب پھرتے دیکھاہے(۳)

ہاں سیدھی جانب رخ کرنے ہی کو ضروری سمجھنا زیادتی اور غلط خیال ہے، حضرت ابن مسعود ٌفر ماتے ہیں: تم سیدھی جانب رخ کرنے ہی کو ضروری خیال کرکے اپنی طرف سے شیطان کے لئے کوئی حصہ مقررنہ کرو، میں نے بار ہانجی آئیسٹے کو بائیس طرف بھی پھرتے دیکھا ہے۔(۵)

<sup>(</sup>١)طبراني كبير: ٩٢٣٤. رجاله ثقات: مجمع الزوائد:باب متابعة الامام: ٩ ٢٣١

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ١٣٣/٢

<sup>(</sup>٣)مسلم : باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال: ٧٤٥ ا

ا  $(^{\alpha})$  مسلم :باب استحباب يمين الأمام:  $Y \subseteq Y$ 

<sup>(</sup>۵) مسلم: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال: ١٧٢٢

### (ز)ارکان کی ادائیگی میں امام سے سبقت کرنے کی ممانعت:

حضرت ابو ہر برہؓ سے مروی ہے کہ رسول الله الله فیلیہ نے ارشاد فرمایا: امام اس کئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے لہذا اس کی مخالفت نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کر واور جب وہ سمع اللہ کمن حمرہ کہے تو تم اللهم ربنا لک الحمد کہو: اور جب وہ سجدہ کر بے تو تم بھی سجدہ کرو۔(۱)

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کوتعلیم دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ امام سے سبقت نہ کرو بلکہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ ولا الضالین کہے تو تم امین کہواور جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کرو۔ (۲)

(ح) امام كے ساتھ ركوع پانے والا ركعت پانے والا ہوتا ہے۔

حضرت ابوبکر ہ میں میں میں میں اللہ کہ وہ نبی اللہ کے پاس پہنچے تو آپ اللہ کہ روع کی حالت میں تھے، انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کرلیا، بعد ازاں نبی حالت میں تھے، انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کرلیا، بعد ازاں نبی علیہ ہے اس کا تذکرہ کیا تو آپ اللہ تھے نے فر مایا: اللہ تمہارے شوق میں اور اضافہ کرے، علیہ علیہ بازی نہ کرنا۔ (۳)

امام بخاری کے رسالۃ ''القرأة خلف الامام''میں ہے کہ حضرت ابوبکرۃ نے اپنی عجلت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے آپ اللہ کے ساتھ رکعت فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوگیا تھا اس کے میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا (۴) معلوم ہوا کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے۔

<sup>(</sup>١)مسلم: باب ائتمام الماموم بالامام: ٥٥ ٩

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب النهي عن مبادرة الامام: ٩ ٥٩

<sup>(</sup>m)بخارى :باب اذا ركع دون الصف: ۵۸۳

القرأة خلف الامام: للامام بخارى: ١٢٥ مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث (٣)

حضرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّهِ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب تم نماز کے لئے آؤاورہمیں سجدہ کی حالت میں پاؤتو تم بھی سجدہ میں شامل ہوجاؤ مگراس کو پچھ شار نہ کرو، ہاں جوآ دمی رکوع یا لیتواس کونماز (رکعت) مل گئی (۱)

#### (ط) ركعت ملنے كے لئے امام كا تعاون:

کسی مقتدی کی ذاتی حیثیت ومعرفت سے قطع نظر کوئی امام محض اس نیت سے کہ مقتدیوں کورکعت مل جائے ، رکعت یا رکوع کوقدر سے طویل کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت ومضا کقہ نہیں ہے۔

حضرت ابوقیادہ سے مروی ہے کہ نبی پاک میلیکہ نماز فجر وظہر میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کو دوسری رکعت کو دوسری رکعت کے دوسری رکعت کے مقابلہ میں طویل کیا کرتے تھے،(۲) بعض روایات میں بیداضا فہ بھی منقول ہے کہ ہمارا خیال بیہ ہوتا تھا کہ رسول الله والله میں اللہ میں کہاں رکعت کویالیں۔(۳)

## (ی) مسبوق اپنی نماز کیسے پوری کرے:

مسبوق اپنی فوت شدہ رکعتوں میں تو شروع نماز ادا کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، گرقعدہ وتشہد کے لحاظ ہے، ترتیب وار رکعتوں کوادا کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اللّیہ نے ارشاد فر مایا جب تم اقامت کو سنوتو نماز کی جانب وقار واطمینان کے ساتھ آ و، جلد بازی نہ کرو، پھر جتنی رکعتیں تم کول جا کیں وہ پڑھلو، اور جوچھوٹ گئی ہوں، ان کی قضا کرو۔ (۴)

<sup>(</sup>١) ابو داؤد تحقيق الالباني: باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع: ٨٩٣. حسن

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب يطول في الركعة الاولى: ٩ ١٥

<sup>(</sup>٣) ابو داو د تحقيق الالباني: باب ماجاء في القراء ة في الظهر: • • ٨ صحيح

بو داؤد تحقيق الالباني: باب السعى الى الصلاة:  $1 \times \Lambda$ . صحيح

حضرت ابن مسعودؓ ہے مسبوق کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا تو فر مایاوہ ،امام کے ساتھ پانے والی رکعتوں کواپنی نماز کا اخیر حصه قرار دے لے (اوراول حصه کی قضا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کرلے )(1)

ابراہیم نخفی سے مروی ہے کہ حضرت مسروق اور جندب امام کے ساتھ مغرب کی تئیسری رکعت میں شریک ہوئے ،امام کے سلام پھیرنے کے بعد دونوں حضرات اپنی فوت شدہ دور کعتوں کی قضا کے لئے کھڑ ہے ہو گئے ،حضرت مسروق نے ان دور کعتوں میں سے شدہ دور کعتوں کی قضا کے لئے کھڑ ہے ہو گئے ،حضرت مسروق نے ان دور کعتوں میں سے پہلی رکعت میں بھی قعدہ کیا اور حضرت جندب نے قعدہ نہیں کیا، بلکہ صرف اخیر رکعت میں قعدہ کیا، پھر بیدونوں حضرات حضرت عبداللہ بن مسعود گی خدمت میں پہنچ کرا پناا پناممل بیان کیا،حضرت ابن مسعود نے فرمایا دونوں نے ہی خوب کیا ہے ؛ البتہ مجھے اسی طرح پرنماز پوری کیا ہے۔ (۲)

(ک) امام نے بوضو یا حالت جنابت میں نماز پڑھادی تو؟

حضرت علیؓ سے مرفوعاً اور موقو فاً ثابت ہے کہالیں صورت میں امام اور مقتدی سب نماز کااعادہ کریں۔

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله علیہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے کہ سرمبارک نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے کہ سرمبارک سے پانی کے قطرے گررہے تھے، پھر آپ اللہ نے ہم کونماز پڑھائی اور ارشا دفر مایا کہ میں نے حالت جنابت میں تمہیں نماز پڑھا دی تھی، پس جس کسی کومیری طرح کوئی صورت پیش نے حالت جنابت میں تمہیں نماز پڑھا دی تھی، پس جس کسی کومیری طرح کوئی صورت پیش

<sup>(</sup>١)طبراني كبير: ٢٢٣ وصحيح: مجمع الزوائد :باب فيما يدرك مع الامام وما فاته: • • ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) طبر انسى كبيسر: ٢٦٥، ٢٦٤، ٩٢٦٥ كتساب الانسار امسام محملةً: بساب من سبق بشىء من صلاته: ٢٩ استركايك راوي متكلم فيه بين: مجمع الزوائد: باب فيما يدرك مع الامام وما فاته: ١ ٢٣٠٠

آ جائے تو وہ ایساہی کرے جیسے میں نے کیاہے(۱)

حضرت علیؓ نے اس امام کے بارے جس نے بحالت جنابت نماز پڑھادی ہو، یہ فرمایا کہوہ بھی نماز کااعادہ کرےاورلوگ بھی کریں۔(۲)

حضرت عمر سے نماز مغرب میں قرات میں بھول ہوگئ تھی ،آپ ٹے بھول سے قرات ہی نہیں فرمائی ، نماز کے بعد آپ ٹواس طرف توجہ دلائی گئی تو آپ ٹے لوگوں کو نماز کا اعادہ کروادیا تھا (۳) امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ ترک قرات پر نماز کے فاسد ہونے میں پھر بھی اختلاف ہے!اس کے باوجود حضرت عمر ٹے نماز کا اعادہ فرمایا تھا، ترک طہارت کے ساتھ تو کسی کے یہاں بھی نماز نہیں ہوتی تو ترک طہارت کی بنا پر نماز کا لوٹانا تو عین لائق وضروری ہے (۴)

بعض راویات میں حضرت عمر ٹمایہ واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حالت جنابت میں نماز پڑھادی تھی ، بعد کواحساس ہوا تو خود تو نماز کا اعادہ کیا لیکن لوگوں کواعادہ صلوۃ کا تھی نہیں دیا۔ (۵)

امام طحاویؓ فرماتے ہیں:اس کی دووجہ ہیں:ایک توبیہ کہانہیں،اس رطوبت کے نمی ہونے میں شک تھا،اس طرف بھی ذہن جاتا تھا کہ شاید مذی ہواور نماز کے بعد نکلی ہو۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ معمولی مقدار میں شاید یہ نئی ، بیوی سے مجامعت کے درمیان گی ہو پھرغسل کے بعد یہی کپڑا جسم پررہ گیا ،ایک آ دھ دن کے بعد دھبہ پرنظر پڑی تو شبہ ہوگیا کہ تا زہ احتلام کا دھبہ ہے یا دوران مجامعت گی ہوئی منی ہے جس کے بعد غسل کرلیا

 <sup>(</sup>۱) مسند احمد: ۵۷۷. و ۵۷. حسن اعلاء السنن: ۱۱/۳

 $m \cdot 9 / r$ كتاب الآثار: امام محمد باب ما يقطع الصلاة:  $m \cdot 9 / r$  كتاب الآثار: امام محمد باب ما يقطع الصلاة:

<sup>(</sup>٣) طحاوى: باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا: ٢٣١٥. ١علاء السنن ٣/٣ ١ ٣

<sup>(</sup>م)طحاوى: ۲۳ ۲۵

<sup>(</sup>۵) السنن الكبرى للبيهقى : باب امامة الجنب: ٣٨٧٧

گیا تھا، ظاہر ہے الیی مشتبہ صورتحال میں حضرت عمرؓ نے خودتو احتیاط کے تقاضے پڑمل کرنے کوضروری خیال فرمایا، مگرلوگوں کونماز کے اعادہ کے حکم نہیں کیا۔

بعض روایات سے ایک اور وجہ سامنے آتی ہے کہ بیاس زمانے کا واقعہ ہے جب کہ حضرت عمر ؓ کی رائے اس مسئلہ میں بیتھی کہ تنہاامام اعادہ کرے مقتدیوں کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ، بعد میں ان کی رائے بدل گئی اور آپ ؓ نے حضرت علی ؓ کی رائے کی طرف رجوع فرمالیا۔(۱)

### تمازوتر

## وتر کے وجوب اوراس کے وقت کا بیان:

وترکی نماز واجب ہے اور اس کا وقت وہی ہے جوعشاء کا ہے، نبی علیہ نے مختلف طریقوں سے وترکی اہمیت کو بیان فر مایا ہے، اور وتر کے ترک کرنے پر شخت وعید بیان فر مائی ہے، وتر کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی قضاء کی تاکید کی گئی ہے، اور ان اوقات میں بھی، اس کی قضا کا موقع رکھا گیا ہے، جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لیکن فرائض کی قضاء مکروہ نہیں جیسے میں صادق سے طلوع آفتا ہے کا در میانی وقت، تاہم وتر کا درجہ فرض نماز وں کی طرح نہیں ہے۔

حضرت بریدہؓ سے مروی ہے کہ: میں نے رسول الٹھائیٹے کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ وتر (بندوں پرایک) حق ہے، جووتر نہ پڑھےوہ ہم میں سے نہیں، تین دفعہ یہ جملہ ارشا دفر مایا(1)

نی الله کارشاد ہے: بلا شبہ اللہ تعالی نے ایک الی نماز کے ذریعہ تمہاری امداد فرمائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے، عشاء سے فجر تک کے درمیانی وقت میں اللہ تبارک وتعالی نے تمہارے لئے بینماز مقرر فرمائی ہے۔ (۲) اس مضمون کی احادیث آٹھ یا نوصحا بہ سے معتبر سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ (۳) حضرت ابوابوب انصاری سے روایت ہے کہ آنخضرت علیات نے ارشاد فرمایا: وتر (حق) واجب ہے۔ (۴) حضرت عبداللہ بن مسعود سے سے کہ آخی یا تعالیہ نے ارشاد فرمایا: وتر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) مستدرك مع تعليقات الذهبي: كتاب الوتر: ۱  $^{\alpha}$  ۱  $^{\alpha}$  ۱  $^{\alpha}$  ۱ مستدرك مع تعليقات الذهبي: كتاب الوتر:  $^{\alpha}$   $^{\alpha}$  الفدير: باب صلوة الوتر:  $^{\alpha}$ 

<sup>(</sup>٢)المستدرك مع تعليقات الذهبي: كتاب الوتر : ١ ١ ٣٨ . ا . صحيح امام حاكمٌ و ذهبيَّ (٣)علاء السنن : ٨/٢

<sup>(</sup>٣)دار قطني باب الوتر بخمس او بثلاث: ٩ ١ ٢ ١ . رواته كلهم ثقات: اعلاء السنن: ١ / ١ ١

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نی آگائی نے ارشاد فرمایا: جس کو بیاندیشہ ہو کہ وہ رات کے اخیر حصہ میں کے اخیر حصہ میں کے اخیر حصہ میں اٹھ سکے گاتو وہ شروع رات ہی میں وتر پڑھے اس کئے کہ اخیر رات کی نماز ، حضوری بیدار ہونے کی قوی امیدر کھتا ہوتو وہ اخیر رات میں وتر پڑھے ، اس کئے کہ اخیر رات کی نماز ، حضوری کی ہوتی ہے اور بیافضل بھی ہے۔ (۱)

حضرت ابن عمر عصر مروی ہے: رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب صبح صادق ہوجائے تورات کی تمام نماز وں اور وتر کا وقت نکل گیا، لہذا صبح صادق سے قبل و ترادا کرلو۔ (۲) محضرت ابو ہر ریا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح اس حالت میں کردے کہ اس نے وتر نہیں پڑھی تواب و تر پڑھ لے۔ (۳) حضرت علی گاار شاد ہے و تر فرض کی طرح ضروری نماز نہیں، لیکن رسول پاکھی ہے نے (نہایت پابندی واہتمام سے) و ترادا فرمائی ہے۔ (۴) کی خماز و تر رہ گئی تھی ، فجر کے اخیر وقت میں آ نکھ کی تواب نے احباب سے پوچھا کیا وقت میں آئی گھائش ہے کہ میں تین رکعت و تر ، دور کعت سنت فجر اور تواب نے کہا ہاں! (۵)

#### رکعات وتر:

نماز وترکی نین رکعت ہیں ، درمیان میں دوسری رکعت میں قعدہ کرنا ہے ، نیسری رکعت میں قر اُت فاتحہ وضم سورۃ پھرتکبیر کہہ کردعائے قنوت پڑھنا ، نیسری رکعت کے ختم پرسلام پھیرنا ہے ،

تین رکعت ایک سلام سے:

حضرت عا رَشْغُر ما تَى بين: رسول الله الله الله وفي رمضان وغير رمضان ميں گياره ركعات پر ﴿

ا) مسلم: باب من خاف ان لا يقوم من اخر الليل: ١٨٠٢

صحيح بالوتر:  $^{
ho}$  ۲۹. صحيح الرمذى تحقيق الالباني باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر:  $^{
ho}$ 

<sup>(</sup>٣) مستدرك مع تعليقات الذهبي: كتاب الوتر : ١٣٢١. صحيح: امام حاكمٌ وذهبيَّ

مستدرك مع تعليقات الذهبي: كتاب الوتر : ۱۱۱۸ له شواهد : امام حاكمّ $(^{lpha})$ 

<sup>(4)</sup> طحاوى: باب الوتر: (4) ا. صحيح: اعلاء السنن: (4)

اضافہ ہیں فرماتے تھے (یعنی نماز تہجد میں)، اولاً چار رکعت پڑھتے ان کی عمد گی اوران کی طوالت نا قابل بیان ہے، پھرا تبر میں تین رکعت و تر پڑھتے (۱) بیان ہے، پھرا تبر میں تین رکعت و تر پڑھتے (۱) حضرت عبداللہ بن عباس نے جب ایک مرتبہر سول اللہ واللہ کی یہاں شب گذاری کی تو ، انہوں نے بھی آنخضرت اللہ کی نماز تہد کی یہی کیفیت بیان فرمائی پھر فرمایا: (اخیر میں) آپے ایک فرمائی پھر فرمایا: (اخیر میں) آپے ایک نے تین رکعت و تر ادا فرمائی۔ (۲)

حضرت عا کشر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ قائشہ وتر تین رکعات پڑھا کرتے تھے اور صرف اخیر رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ ( ۴ )امیر المؤمنین حضرت عمر کی وتر بھی اسی طرح تھی اور اس کواہل مدینہ نے آپٹے سے سیکھا تھا ( ۵ )

چنانچہ ابوالزناڈ مدینہ کے فقہاء سبعہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ سب اس پر متفق تھے کہ وترکی نماز تین رکعت ہے اور سلام بالکل اخیر میں ہے۔ (۲) اہل مکہ اصحاب ابن عباس مجھی یہی رائے رکھتے تھے۔ (۷)

حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ وتر کی نماز ایک سلام سے تین رکعت ہیں۔(۸)

<sup>(</sup>١) بخاري :باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره:٧٥ ١ ١

<sup>(</sup>٢)مسلم: باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه: ١٨٣٥

<sup>(</sup>٣) مستدرك مع تعليقات الذهبي: كتاب الوتر: ١٣٩١. صحيح: امام حاكمٌ وذهبيَّ

 $m \cdot / T$  مستدرک حاکم مع تعلیقات الذهبی:  $m \cdot / T$  ا . حسن:اعلاء السنن:

<sup>(</sup>۵) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: ٠ ٣٠ ١ ١ . حسن: اعلاء السنن: ٣٠/٦

<sup>(</sup>٢) طحاوى :باب الوتر: ٥٥٨ . حسن: اثار السنن ٣/٢ ا

<sup>(</sup>٤) اعلاء السنن: ٣٩/٢

<sup>(</sup>٨)مـصـنف ابـن ابـى شيبــه :مـن كــان يوتر بثلاث او اكثر : ٢٩٠٢ . لا بأس به فى المتابعات:اعلاء السنن٧/ - ۵

# وتركى دوسرى ركعت پرقعده:

حضرت عبدالله بن مسعود ٔ سے مروی ہے کہ نماز مغرب کی طرح وتر کی نماز بھی تین رکعت ہے، (۱)

اس مضمون کی متعدد صحیح روایات صحابه و تا بعین سے ثابت ہیں (۲) و تر کو مغرب کی نماز کے مشابہ قرار دینے سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ و تر میں بھی مغرب کی طرح دوسری رکعت پر قعدہ کیا جائے گانیز نبی ایستی نے اپنے مختلف ارشا دات میں بیر قاعدہ کلیے بھی بیان فر ما دیا کہ: ہر دور کعت پر التحیات ہے۔ (۳)

ہر دورکعتوں میں تشہد ہے جس کے شمن میں پینمبروں اوران کے تبعین ، نیکوکار بندگان خدا پر سلام بھیجا جاتا ہے (۴) ہر دورکعت پرتشہد ہے ۔(۵)اس سے بھی دوسری رکعت پر قعدہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم الکی ایک تا تو مسواک کرتے، وضوفر ماتے پھر نورکعت ادا فرماتے ،ان نورکعتوں میں سے (کسی میں لگا تار دو قعدے نہ فرماتے سوائے نماز ور کے کہ ) صرف آٹھویں رکعت پر (جو ور کی دوسری رکعت ہوتی تھی اور چھر رکعت شروع کے نماز تہجد) بیٹھتے تھے، ذکر ،حمد اور دعا کرتے پھر کھڑے ہوجاتے، سلام نہ پھیرتے نویں رکعت (جو ورکی تیسری رکعت ہوتی تھے) اداکرتے پھر سلام پھیرتے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) طحاوی :باب الوتر :477 ۱ . صحیح: اثار السنن: 17/1 ۱ . ابواب الوتر

<sup>(</sup>٢) طحاوى :باب الوتر : ٩٣٦٠ . صحيح: اثار السنن: ١/١ . ابواب الوتر

<sup>(</sup>m)مسلم: باب ما يجمع صفة الصلاة: ١١٣٨

<sup>(</sup>۴) طبسرانسی کبیسر: ۲ ا ۹۳۱ . ایک راوی مختلف فیه بین تا تهم انہیں ثقة قرار دیا گیا ہے. مسجد مع السزو ائد: بساب التشهد: ۲۸۳۹

<sup>(</sup>۵) ترمذى باب التخشع في الصلوة: ٣٨٥ صحيح: اعلاء السنن ٥٢/٦

 $<sup>^{</sup>m+m}/^{r}$ : مع فتح الملهم باب جامع صلاة الليل  $^{-1}$ 

# اخير ركعت ميں قرأت:

تا ہم وتر کی نماز اور نماز مغرب میں ایک فرق ادائیگی کے لحاظ سے بیہ کہ وتر کی تیسری رکھت میں قر اُت کے نامروری ہے، پھر قر اُت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا ہے۔

حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں: اصحاب رسول اللہ اللہ اللہ فیصلہ نے ہمیں یہ سکھلایا کہ نماز وتر، مخرب کی نماز ہی کے مانند ہے سوائے اس کے کہ (وتر میں) تیسری رکعت میں بھی قر اُت کرنا۔(۱)

(1)طحاوى :باب الوتر : $2^{\mu}$  ا . صحيح: اثار السنن:  $1^{\mu}$ 

بعض روایات میں ایک رکعت و ترکا تذکرہ بھی آیا ہے تاہم اس کا مفہوم ومصداق سابقہ روایات کی روشنی میں ، وہ ایسی ایک رکعت ہے جودوگانہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی تین رکعت کا مجموعہ مگران تین رکعتوں میں سے وتر اور طاق رکعت حقیقت میں چوں کہ اخیر والی رکعت ہی ہے ، اس لئے اس پورے مجموعہ پر وتر کا اطلاق کرنے کے بجائے صرف اخیر والی رکعت کو وتر سے تعبیر کردیا گیا ہے ۔ (طحب وی بساب الموت ر: ۱۲۱۳ ملی تائید اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نی الیف نے تنہاء ایک رکعت پڑھنے سے منع فر مایا ہے حضرت ابوسعید خدر کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے اکہری رکعت سے منع فر مایا ہے کہ آدمی بس ایک رکعت پڑھے ابوسعید خدر کی سے مناب الموت ہوتی ہے کہ تو اللہ و نہ الموت ہوتی ہوتی ہے کہ تو میں ایک راوی پر سے جسور بنالے ۔ (التسمهید لابن عبدالبر: باب النون: نافع بن جو جیس: ۱۳ ۲۵ سند کے ایک راوی پر صف علامہ عقیلی نے خفیف جرح کی ہے، تاہم امام حاکم نے متدرک میں اس راوی کے واسط سے بھی حدیث تو تی کی ک

حضرت ابن مسعودٌ لواطلاع ملى كه حضرت سعدٌ صرف ايك ركعت وتربرٌ حقة بين تواس پر حضرت ابن مسعودٌ في فرمايا: ايك ركعت بهين كوائد: باب عدد الوتر: ١٢ ا ٩٣ . حسن: مجمع الزوائد: باب عدد الوتر: ٣٢٥ ٤٠

حضرت حسن بصری سے عرض کیا گیا کہ: حضرت ابن عمر "وترکی رکعتوں پرسلام پھیردیا کرتے تھے، اس پر حضرت حسن بصری ؓ نے جواب دیا: حضرت عمرٌ ان سے زیادہ فقیہ تھے وہ تو تیسری رکعت کے لئے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوجاتے تھے۔ (مستدرک حاکم: ۱۱۲۱ کتاب الو تو سکت عند الحاکمؓ و الذهبی)

# ركوع سے بل دعائے قنوت پڑھنا:

حضرت براء بن عازبؓ نے وتر میں قنوت پڑھنے کوشریعت کا جاری وساری طریقہ قرار دیا ہے(۱)

حضرت براء بن عازبؓ نے وتر میں قنوت پڑھنے کوشریعت کا جاری وساری طریقہ قرار دیا ہے(۱)

حضرت الجا بن کعبؓ سے روایت ہے کہ نجی الفیلیہ تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے، پہلی

رکعت میں سورۃ اعلی ، دوسری رکعت میں سورۃ کا فرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے

تھے، اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ (۲) اس روایت سے نماز وتر کا تین رکعت مونا اور اس میں دائی طور پر دعائے قنوت کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔

ابراہیم نخعیؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ : ہررات مکمل سال نماز وتر میں رکوع سے قبل دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ (۴)

حضرت عبداللہ بن مسعود گی والدہ محتر مہ جوبطور خاص ، رسول الله علیہ کی نماز وترکی کیفیت کا مشاہدہ کرنے اپنے لائق وذی احترام فرزند کی درخواست پر ، شب کے اوقات میں رسول الله علیہ کے یہاں قیام پذیر تھیں ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ منشأ خداوندی کے مطابق ، شب کی گھڑ یوں میں نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اخیر شب کا وقت قداوندی کے مطابق ، شب کی گھڑ یوں میں نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اخیر شب کا وقت آیا اور آپ علیہ و تر پڑھنے کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو پہلی رکعت میں سور ہُ اعلی پڑھی اور دوسری رکعت میں سور ہُ اعلی پڑھی اور بغیرے دوسری رکعت پر قعدہ فرمایا اور سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت میں سور ہُ کا فرون تلاوت فرمائی دوسری رکعت پر قعدہ فرمایا اور سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کے گئے کھڑ ہے ہوگئے پھر اس میں سور ۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی ،

<sup>(</sup>١)مسند السواج لمحمد بن اسحاق بن ابراهيم السواج الثقفي النيسا بوري:١٣٣٣، ١٠دارالنشر:ادارةالعلوم الاثريه باكستان.صحيح ابن خزيمه:كتاب الوتر:٩٤ . .حسن:اثار السنن: ١٥/٢

<sup>(</sup>٢)نسائي تحقيق الالباني: ذكر اختلاف الناقلين لخبر ابي بن كعب في الوتر: ٩٩١. صحيح (٢) مصنف ابن ابي شيبه: في القنوت قبل الركوع او بعده: ٢٩٨٣. صحيح: اثار السنن: ٢/٢ ا

الأثار المام محمد: باب القنوت في الصلاة:  $9 \cdot 7$ . مرسل جيد: اثار السنن: 7/2 المرسل جيد: اثار السنن: 7/2 المرس

بعدازال تکبیر کهی پھرقنوت ودعا پڑھی پھر تکبیر کہی اور رکوع فرمایا۔(۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود ی بارے میں مروی ہے کہ وہ وترکی اخیر رکعت میں قل ھے واللہ احد پڑھتے پھراپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے اور رکوع سے قبل دعائے قنوت پڑھتے ۔ (۲) ابراہیم نخی سے منقول ہے کہ دعائے قنوت ، رمضان وغیر رمضان دونوں میں ، رکوع سے قبل پڑھناوا جب ہے، لہذا جب تم قنوت پڑھنے کا ارادہ کروتو تکبیر کہواور جب رکوع کرنا ہوتہ بھی تکبیر کہو(۳)

(۱) شرح مسند ابى حنيفه: ١/ ٣١٨، مصدر الكتاب موقع يعسوب. حسن: اعلاء السنن: ٨٣/٦ مصدر (١) جزء رفع اليدين للبخاري: ١٩. صحيح: امام بخاري ً

(r) كتاب الأثار لامام محمد: باب القنوت في الصلاة: • (r) صحيح: اثار السنن : (r)

۱۰۰۲.۱۰۰۱) اس پربعض حضرات نے حضرت انسؓ ہے عرض کیا کہ چندلوگوں کا خیال ہے کہ رسول۔۔۔۔

۔۔۔ الله الله الله وائی طور پرنماز فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے، حضرت انسؓ نے جواب دیا: ان لوگوں کا خیال غلط ہے، رسول الله والله عنوب پڑھا تھا جس میں آپ کیائی بعض قبائل مشرکین کے لئے بددعاء فرمایا کرتے تھے۔ (التلخیص الحبیو: ۱۹۹۱، حسن: اعلاء السنن: ۹۳/۱)

حضرت قمادة على وايت ہے كه حضرت انس نفر مايا: رسول الله: (نماز فجر ميں) قنوت نہيں پڑھتے تھا اللہ كہ كئى قوم كے قلاف دعاكر فى ہو۔ ((صحيح ابن خزيمه : باب ذكر بيان ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دهره كله: ٢٢٠. صحيح: الدرايه: ١٩٥/١)

اس مفہوم کوحضرت انس نے ایک اور روایت میں اس طرح بیان فرمایا کدرسول التھ اللہ و نیاسے پردہ فرمانے تک (مصنف عبد السوزاق: باب الفنوت: ۲۹ ۲۳ فرمانے تک (مصنف عبد السوزاق: باب الفنوت: ۲۹ ۲۳ فی اسنادہ مقال: اثار السنن: ۱۸/۲)

چنانچید حفرت انس گاخودا پناتمل بیرتھا کہ وہ پرامن حالات میں نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے، غالب بن فرقد کہتے ہیں، میں حضرت انس بن مالک ؒ کے یہاں دوماہ رہا مگرانہوں نے نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھی۔ (طبوانی کبیو: ۲۹۲. حسن: اثار السنن: ۲۱/۲)

علامه ابن القيم مخرمات بين كه ني تيالية كانماز فجر مين تاحيات قنوت پڑھنے كا مطلب بيہ ہے كه آخضرت الله في بخر نماز فجر ميں طول قيام كو بھى قنوت سخضرت الله في بندگي بحر نماز فجر ميں طويل قيام فر مايا كرتے تھے، كيوں كه بعض احاديث ميں طول قيام كو بھى قنوت سے تعبير كيا گيا ہے (زاد المعاد: فصل في هديه في الصلاة: ٢٨٢/١)

مسلمانوں پرغیر معمولی حالات ومصائب پیش آنے کے موقعہ پرامام نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھتا ہے تو مقتدی بھی اس کی پیروی کریں،اگروہ آ ہستہ آ واز میں قنوت نازلہ پڑھتا ہے تو مقتدی بھی قنوت نازلہ پڑھیں ،اوراگروہ باواز بلند پڑھتا ہے تو مقتدی آ مین کہیں ( شامی : ۲/۱ مم)

حضرت ابن عباس سعمروی ہے کہ نی الیسے نے لگا تارایک ماہ تک قنوت پڑھا اور مقتدی امین کہتے رہے۔ (ابدوادو دقسہ قنوت نازلہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا بہتر ہے کہ بیا کی دعا ہے اور دعا میں آواز کو پیت رکھنا مطلوب ہے (الاعواف : ۵۵) اورا گرکوئی امام معتدل و معمول کے حالات میں نماز فجر میں قنوت پڑھتا ہے تو مقتدی پڑھنے میں ساتھ نہ دیں بلکہ ساکت کھڑے رہیں۔ طحطاوی علی المواقی : ۳۸۵

#### دعائے قنوت کے الفاظ:

اللَّهُ مَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغُفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثَنِى عَلَيْكَ وَنُثَنِى عَلَيْكَ مَنْ يَّفُجُرُكَ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشُكُرُكَ وَلَانَكُفُرُكَ وَنَخُلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَّفُجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نَصَلِّى وَنَسُجُدُو إِلَيْكَ نَسُعٰى وَنَحُفِدُ وَنَرُجُو اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَسُعٰى وَنَحُفِدُ وَنَرُجُو رَحْمَتَكَ وَنَخُشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلُحِقُ - (١)

### دعائے قنوت آہستہ پڑھنا:

دعا کے عام ا داب کے مطابق دعاء قنوت کو بھی آ ہتہ پڑھنا بہتر ہے (واجب نہیں) (۲)ارشا دربانی ہے:اپنے پروردگارکوعا جزی کے ساتھ اورخفیہ طور پر پکارو۔ (۳)

## وترکے بعد نفل بر هنا:

<sup>(</sup>١)مصنف ابن ابي شيبه في قنوت الوتر من الدعاء: ٢٩٢٥،سكت عليه المحقق محمد عوامه

<sup>(</sup>۲)شامی : ۲/۷

<sup>(</sup>٣) اعراف : ۵۵

مسلم: باب صلاة الليل: ١٤٥٨ ، ابن ماجه: تحقيق الالباني: باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالساً: ٩٥ ا . صحيح

<sup>(</sup>۵)دارقطنى باب فى الركعتين بعد الوتر: • • ۵ ا . صحيح: مسند احمد تحقيق شعيب الارنووط: ۲۵۳/۳۲

<sup>(</sup>٢) مسند احمد تحقيق شعيب الارنووط: ٢٢٣ محيح لغيره

اس سے معلوم ہوا کہ وتر کے بعد نقل نماز پڑھنے میں کوئی مضا نقنہیں ،البتة ان نوافل کو بے عذر اگر بیٹھ کرا داکرے گاتو ثواب میں کمی واقع ہوگی ،اس بارے میں نبی آیالیہ کا معاملہ خاص ہے کہ آپ آیالیہ کے حق میں ثواب کی الیمی کوئی کمی نہیں ہوتی۔

حضرت عبدالله بن عمر و کہتے ہیں که رسول الله و کا سے اس فرمان کا مجھے علم تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب آ دھا ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ جب میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ آپ و کیا گئا نہ ہے کہ میں این سریکر لیا، آپ و کیا گئا نے ایش دفر مایا: اے عبد الله میں کہا تو آپ و کیا گئا ہے کہ ہاں مسئلہ تو وہی ہے اللہ مجھے کیا ہوگیا؟ میں نے اپنی پریشانی بیان کی تو آپ و کیا گئا ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں مسئلہ تو وہی ہے (کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کوآ دھا ثواب ماتا ہے) لیکن میں تہای طرح نہیں ہوں۔(۱)

فائدہ: بعض روایات میں بی حکم آیا ہے کہ رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ (۲) حافظ ابن حجر قرماتے ہیں کہ بعض علاء کا خیال ہیہ ہے کہ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جورات کے اخیر ھے میں وتر ادا کرتے ہیں، باقی جولوگ شروع رات وتر پڑھ لیتے ہیں ان کے لئے بعد وتر نوافل پڑھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ (۳) علامہ نووئ کا خیال ہیہ ہے کہ بیتھ ، استخباب کے طور پر ہے اور بعد وتر نوافل پڑھنا، جواز کے دائرہ میں آتا ہے (۴)

علامہ ظفر احمد عثانیؒ کا خیال میہ ہے کہ اس حکم کا مطلب: دومر تبہ وتر پڑھنے سے منع کر نا ہے اس لئے کہ جب دود فعہ وتر پڑھی جائے گی تو رات کی نماز وتر نہیں بلکہ جفت ہوجائے گی ؛ چنا نچیہ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ ایک رات میں دووتر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) مسلم : باب جواز النافلة قائما وقاعداً: ٩ ١٤٢

<sup>(</sup>٢) بخارى:باب ليجعل آخر صلاة وتراً: ٩٩٨

<sup>(</sup>٣)فتح البارى : ٢/٠٨٠ باب ما جاء في الوتر

 $<sup>(\</sup>gamma)$ شرح مسلم نووی باب صلاة اللیل:  $\gamma$ 

<sup>(</sup>۵) ابو داؤ د تحقيق الالباني: باب في نقض الوتر: ١٣٣١ . صحيح . اعلاء السنن: ٢٦/٦ ا

# سنن ونوافل كابيان

## دن رات کی باره رکعتیں

حضرت ام حبیبہؓ سے روایت ہے کہ نبی تعلیقہ نے ارشادفر مایا: جو مخص دن رات میں بارہ رکعتیں پڑھتار ہے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔

(الف) چار رکعت ظہر سے پہلے (ب) دو رکعت ظہر کے بعد (ج) دو رکعت مغرب کے بعد( د) دورکعت عشاء کے بعد ( ہ) دورکعت فجر سے پہلے ( ا)

عا ئشٹر ماتی ہیں:رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے کی چاررکعت اور فجر سے پہلے کی دو رکعتیں (مجھی)نہیں چپوڑتے تھے۔(۲)

عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی اللہ ہیں فوافل کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا: نبی اللہ فلم سے قبل چار رکعت میر سے جمرے میں پڑھا کرتے تھے چر باہر تشریف لے جاتے ،لوگوں کو نماز پڑھاتے چر ججرہ میں داخل ہوتے اور دور کعت ادا فرماتے ایسے ہی لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے چر ججرہ میں داخل ہوتے اور دور کعت ادا کرتے عشاء کی نماز پڑھاتے چر میر سے ججرہ میں داخل ہوتے اور دور کعت ادا کرتے عشاء کی نماز پڑھاتے چر میر سے ججرہ میں داخل ہوتے اور دور کعت ادا کرتے عشاء کی نماز پڑھاتے چر میر سے ججرہ میں داخل ہوتے اور دور کعت ادا کرتے۔ سے صاح صادق طلوع ہوتی تو دور کعت ادا کرتے۔ سے

ان روایات سے مذکورہ بالا، بارہ رکعتوں کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہوتا ہے عصر سے بیل کی چار رکعت کے بارے میں اتناا ہتما م منقول نہیں، ہاں اس کالحاظر کضے والے کو دعائے رحمت دی گئی ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول التّواقیقی نے ارشا دفر مایا: اللّه اس بندہ پررحم (ا) تسرم ندی تحقیق الالب انی: باب ماجاء فیسمن صلی فی یوم و لیلة ثنتی عشرة رکعة من السنة: ۱۳ م. صحیح

(٢) بخارى : باب الركعتين قبل الظهر : ١٨٢

(m)مسلم :باب جواز النافلة قائما وقاعداً: m ا

کرے جوعصر سے قبل جار رکعت پڑھتا ہے۔(۱) پس عصر سے قبل کی جار رکعت سنت غیر مؤکدہ کے درجہ میں ہیں۔

عشاء سے قبل کی چاررکعت کا درجہاور کم ہے،اسلاف یعنی صحابہ ٌ و تابعینؒ : عشاء سے قبل ان چاررکعتوں کے پڑھنے کواچھاومستحب خیال کرتے تھے۔(۲)

فاکدہ (۱) بارہ رکعت سنت موکدہ میں سے بھی: نماز فجر سے قبل کی سنتیں نہایت تاکیدی اہمیت کی حامل ہیں، نبی آلیلیہ نے ان دور کعتوں کو دنیا و مافیھا سے بہتر قرار دیا ہے (۳) حضرت عاکشہ فر ماتی ہیں: اتنا سخت اہتمام نبی آلیلیہ کسی اور نفل و سنت نماز کا نہیں فر مایا کرتے تھے۔ (۴) فجر کی ان دو سنتوں کے بارے میں یہاں تک آپ آپ آلیلیہ نے فر مایا ہے کہ اگر چہ دشمن کے گھوڑ نے تہمیں روندر ہے ہوں تب بھی تم ان دور کعتوں کو نہ چھوڑ و۔ (۵) اسی انہمیت و تاکید کے پیش نظر جماعت کھڑی ہوجانے کے باوجود علیحدہ و کنارہ ہوکر جلد جلدان کو پڑھ لینے کی تعلیم دی گئی ہے، تاہم اس کا موقع بھی نہل سکے اور جماعت فوت ہونے کا خطرہ ہوتو فی اور نماز الحال جماعت میں شریک ہوجانے اور بعد طلوع آفاب ان دوست فجر کی قضا کا حکم دیا گیا ہے۔ الحال جماعت میں شریک ہوجانے اور بعد طلوع آفاب ان دوست فجر کی قضا کا حکم دیا گیا ہے۔ نہیں ہے۔ انہم کی روایت میں بیاضا فہ موجود ہے کہ سوائے فجر کی دور کعت (سنت فنجر) کے حضرت علی سے روایت میں بیاضا فہ موجود ہے کہ سوائے فجر کی دور کعت (سنت فنجر) حضرت علی سے روایت میں بیاضا فہ موجود ہے کہ سوائے فرکی دور کعت (سنت فنجر) حضرت علی سے روایت میں بیاضا فہ موجود ہے کہ سوائے فیر کی دور کعت (سنت فنجر)

<sup>(</sup>١) ترمذى: باب ماجاء في الاربع قبل العصر: ٣٣٠. حسن: امام ترمذي الله عنه المربع قبل العصر: ٥٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) (مختصر قيام الليل: يصلى بين المغرب والعشاء اربع ركعات: ٠٥)

<sup>(</sup>٣) (مسلم: باب استحباب ركعتي سنة الفجر: ١٤٢١)

<sup>(</sup>۴) بخارى: باب تعاهد ركعتى الفجر: ١١٢٩

<sup>(</sup>۵) ابو داؤد: باب في تخفيف ركعتي الفجر: • ٢٦١. صحيح: اثار السنن: ٢٩/٢

<sup>(</sup>Y) مسلم: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الموذن: ١ ٢٧٨)

<sup>(2)</sup>السنن الكبري للبيه قي:باب كراهية الاشتغال بهما بعد ما اقيمت الصلاة: ٢٧٢٩. حسن: اعلاء

السنن: ١١٠/١١

پڑھاکرتے تھے(ا)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں مروی ہے کہ آپؓ ایسے وقت مسجد میں تشریف لائے کہ امام نماز فجر شروع کر چکا تھا، ابھی آپؓ نے سنت فجرنہیں پڑھی تھی تو آپؓ نے ایک ستون کی اوٹ میں ہوکران کوادا فر مایا۔ (۲)

حضرت ابوالدرداءؓ کے بارے میں مروی ہے کہ بسا اوقات آپؓ ایسے وقت تشریف لاتے کہ لوگ نماز فجر کے لئے سفیں باندھ جکے ہوتے ، ایسے موقع پر آپ سبجد کے کسی گوشے میں دورکعت ادا کر لیتے پھرلوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہوجاتے (۳) حضرت عبداللہ بن عمرٌ، حضرت عبداللہ بن عمراً معمول یہی تھا۔ (۴)

مسجد میں صفوں کے پر ہونے یا جماعت فوت ہوجانے کے خطرہ کی بناپر فجر کی سنتیں رہ گئ ہوں تو بعد طلوع آفتاب ان کی قضا کر لی جائے ، فرض کی ادائیگی کے فوری بعدان کی قضا مکروہ ہے۔
حضرت ابو ہر رہؓ سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے نے ارشاد فر مایا: جس نے فجر کی رکعتیں نہ پڑھی ہوں ، وہ طلوع آفتاب کے بعدان کو ادا کر لے (۵) حضرت عبداللہ بن عمر وؓ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی سنت فجر رہ جاتی تو وہ آفتاب نکلنے کے بعدان کو پڑھتے تھے (۲)

نبی الله نے عصر کی نماز کے بعد آفناب کے غروب ہونے تک اور فجر کی نماز کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے (۷)

<sup>( )</sup> ابن ماجه باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر :  $4^{\circ}$  ا . حسن :اعلاء السنن: $4^{\circ}$  ا .

<sup>(</sup>٢)طبراني كبير: ٩٢٧٩. رجاله موثقون:مجمع الزوائد باب اذا اقيمت الصلاة هل يصلي غيرها: ٢٣٩٢

<sup>(</sup>٣) طحاوى: باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر: ٢٢٠٥. حسن: اثار

السنن: ۳۲/۲

<sup>(</sup>٣)حواله سابق

<sup>(</sup>۵) ترمذي تحقيق الالباني باب ماجاء في اعادتهما بعد طلوع الشمس: ٢٢٣. صحيح

<sup>(</sup>٢) مؤطا مالك : باب ماجاء في ركعتي الفجر: ٢٨٦

<sup>(2)</sup> بخارى : باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس: ٥٨٢

(فائدہ:۲) ظہر کی سنن قبلیہ کسی وجہ ہے نہیں پڑھی جاسکیں تو ظہر کے بعدان کو پڑھ لینا چاہئے ،حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کسی وجہ سے نبی ﷺ ظہر سے پہلے کی حیار رکعتیں نہیں پڑھے ہوتے تو نماز کے بعدان کو پڑھ لیا کرتے تھے۔(۱)

سنن ابن ماجه میں اتنا اضا فداور بھی ہے کہ ان چار رکعتوں کو آپ ایکٹے ظہر کی دوسنتوں کے بعداداکرتے تھے۔(۲)

وقت نکلنے کے بعد ظہر کی سنتوں کی قضانہیں ہے۔حضرت ام سلمہؓ نے ایک دفعہ رسول اللہ اللہ اللہ ا عصر کے بعد دوررکعت پڑھتے دیکھا تو تعجب سے یو چھا: یا رسول اللہ ﷺ پیکونسی دور کعتیں ہیں جنہیں آپ ایک نے پڑھا ہے؟ رسول اللہ اللہ نے فر مایا بید در کعتیں وہ ہیں جو میں نماز ظہر کے بعد یڑھا کرتا ہوں کہیں سے مال کی آمد کی وجہ ہے میں انہیں نہ پڑھ سکا تھا تواب میں نے انہیں پڑھ لیا! حضرت ام سلمة في عرض كيا! يارسول الله كيا جم بھي ان كي قضا كرسكتے ہيں جب وہ ہم سے فوت ہوجا ئیں؟ آپ طالقہ نے ارشاد فرمایا نہیں! (m)

اس حدیث سے دو باتیں صاف معلوم ہوتی ہیں (الف) وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کی سنتوں کی قضانہیں اور دیگرنماز وں کی سنتوں کا بھی یہی تھم ہے(ب)عصر کے بعدنفل پڑھنا خواہ وہ سنتوں کی قضاہی کیوں نہ ہوممنوع ہے،سنت فجر کی قضا کا بھی یہی حکم ہوگا۔

فائدہ (۳) بعض روایات سے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان '' دائنی کروٹ پر لیٹنا ''عمل نبی این ہونامعلوم ہوتا ہے۔ (۴)اس بارے میں ایک حدیث قولی بھی موجود ہے کہ جبتم میں سے کوئی فجر کی دورکعت سنت پڑھے تو داہنی کروٹ پر لیٹ جائے۔ (۵) مگریتو لی روایت

<sup>(</sup>١) ترمذي : تحقيق الالباني باب ماجاء في الركعتين بعد الظهر : ٢٦ ٣. حسن

<sup>(</sup>٢)ابـن مـاجـه:بـاب مـن فاتتة الاربع قبل الظهر: ٥٨ ا ١ ،فيه قيس بن الربيع وقد وئق و بقية الاسناد ثقات.فتح الغفار: ٢٠٢/٥

<sup>(</sup>٣) مسند ابو يعلى: تحقيق حسين سليم اسد: ٢٨ • ١٠. صحيح

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب الضجعة على الشق الايمن: • ١١١

<sup>(</sup>٥) ابو داؤد: باب الاضطجاع بعدها: ٢٢٣ ا

محدثین کی نظر میں لائق اعتبار نہیں ، کیوں تمام ثقہ راویوں نے اسے عمل نبوی کے طور پر روایت کیا ہے ، انتہا ایک راوی نے اسے فر مان نبوی کے طور پر نقل کیا ہے ، اصول حدیث کی روسے ایسی روایت مر دود ونا قابل استدلال قرار پاتی ہے(۱) شخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی قولی روایت کو باطل قرار دیا ہے اور فعلی روایات کی تھیجے کی ہے۔ (۲)

ر ہام انبوی اللہ تو یہ بطور عبادت کے نہیں بلکہ بغرض استراحت ہوا کرتا تھا، پھر مسجد میں نہیں بلکہ بغرض استراحت ہوا کرتا تھا، پھر مسجد میں نہیں بلکہ حجرہ عا کشتہ میں یہ صورت ہوا کرتی تھی ، حضرت عا کشتہ قرماتی ہیں: اگر میں اس موقع پر جاگ رہی ہوتی تو آپ آپ آلیہ ہم سے بات جیت کرتے ورنہ تولیٹ جاتے۔ (۳)
ایک روایت میں حضرت عا کشتہ سے صاف مذکور ہے کہ رسول اللہ آلیہ تا ہے تا اللہ تا تا ہے۔

بطورسنت کے نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ بات بیتھی کہ (شب بیداری کی وجہ سے) آپ اللہ تھے ہوا رہا ہے۔ استراحت کرلیا کرتے تھے۔ (۴) یہی وجہ ہے کہ جوآ دمی اس کوسنت سمجھتا یا مسجد میں میکام انجام دیتا تو صحابہ کرام اس پر سخت نکیر فرماتے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے ایسے آ دمی کے بارے میں فر مایا اسے کیا ہو گیا ہے کہ دورکعت پڑھنے کے بعد، جانوروں اور گدھوں کی طرح لوٹنا ہے (۵) حضرت عمر ؓ نے مسجد میں اس عمل کے انجام دینے والے کو کنگریوں سے مارا ہے (۲) اور حضرت ابن عمر ؓ نے اس عمل کو سنت خیال کرنے والے کو باخبر کیا کہ یہ بدعت ہے۔ (۷)

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی: ۲۸۱

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد : فصل ضجعته بعد سنة الفجر : ١/٠٠١

<sup>(</sup>m) مسلم: باب صلاة الليل: ٢٢١ ا

 $<sup>^{(\</sup>alpha)}$ مصنف عبد الرزاق : باب الضجعة بعد الوتر :  $^{(\alpha)}$  . حسن: اعلاء السنن :  $^{(\alpha)}$ 

<sup>(4)(</sup>٢)(4) مصنف ابن ابي شيبه:من كره الاضطجاع بعد ركعتي الفجر : ٣٣٨٨ . ٩ ٣٣٥ . ٩٣٥٥ . ٣٥٥٠ . سكت عليها المحقق محمد عوامه والعلامه ابن القيم في زاد المعاد : ١/ ٠ / ١ ، فصل ضجعته بعد سنة الفجر

# جعه کی سنتیں

جمعہ سے قبل چاررکعت ، جمعہ کے بعد چار پھر دورکعت پڑھنا سنت ہے، تا ہم اخیر کے دورکعت کا درجہ سنت غیرمؤ کدہ کا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نی ایک نے ارشادفر مایا: جوآ دمی خسل کر ہے پھر جمعہ میں حاضر ہو پھر جو میسر ہواتن نماز پڑھے پھر خطیب کے خطبہ سے فارغ ہونے تک خاموش رہے پھراس کے ہمراہ نماز پڑھے تواس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے گناہ بلکہ مزید تین دن کے گناہ بلکہ مزید تین دن کے گناہ بلکہ مزید تین دن کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔(۱) ابوعبدالرحمٰن السلمیؓ کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعودہ ہم کو جمعہ سے پہلے چاراور جمعہ کے بعد چاررکعت پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔(۲)

حفرت عبداللہ بن عباس ؓ فرماتے ہیں : رسول الله ﷺ جمعہ سے قبل چار رکعت اور جمعہ کے بعد جیار رکعت ایک ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے(۳)

ابوعبدالرحمٰن السلمیؒ کہتے ہیں:عبداللہ بن مسعودؓ ہم کو جمعہ کے بعد چارر کعت پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے یہاں تک کہ ہم نے حضرت علیؓ کا فر مان سنا کہ چھر کعت پڑھو( ۴)

## نمازاشراق

حضرت ابو ذر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تبارک وتعالی ارشاد فر ماتے ہیں: اے ابن ا دم تو دن کے شروع حصہ میں چارر کعت پڑھ لے میں دن کے ختم ہونے تک تیری کفالت کروں گا (۵)

(١)مسلم :باب فضل من استمع وانصت في الخطبة : ٢٠٢٣

(٢)مصنف عبدا لرزاق : باب الصلوة قبل الجمعة وبعدها : ٥٥٢٥صحيح : اثار السنن : ٩ ٢/٢

(m) طبراني كبير: ٢٥٠١. حسن: اعلاء السنن: ١٣/٧

 $(^{
ho})$ طحاوى : باب التطوع بعد الجمعة كيف هو :  $^{
ho}$  ا . صحيح : اثار السنن :  $^{
ho}$ 

صحيح  $^{\kappa}$  (۵) ترمذی : تحقيق الالباني : باب صلاة الضحي :  $^{\kappa}$  صحيح

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیلے نے ارشادفر مایا جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت اداکی پھر آفاب کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے بیٹھ گیا، پھر دور کعت نماز پڑھی تواس کے لئے ایک جج وعمرہ کا کامل ثواب ملتا ہے (۱)

### نماز حاشت:

سورج میں گرمی آ جانے کے بعدز وال سے بل دو، جار، آٹھ رکعت پڑھتے ہیں اس کوصلا ۃ اضحی کہتے ہیں۔

حضرت عا نَشْغُر ما تی ہیں: رسول اللّٰه اللّٰه علیہ چار رکعات صلوۃ السّٰحی ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے(۲)

حضرت ام ہانیؓ بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ رسول اللّهِ اللّهِ فیصفہ نے فتح مکہ کے دن آٹھ رکعات جا شت کی نماز پڑھی اور ہر دور کعت پر سلام پھیرا۔ (۳)

حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے رسول اللہ علیقی نے ارشا دفر مایا: جوآ دمی عاشت کی دور کعت نماز پڑھے وہ عافلوں میں سے شارنہیں ہوتا اور جو چار پڑھے وہ عبات گذاروں میں شار ہوتا ہے اور جو چھ پڑھے اسکا پورا دن سلامتی کے ساتھ گذرتا ہے اور جو آٹھ پڑھے اللہ اسے فر ما نبر داروں میں سے لکھ دیتے ہیں اور جو بارہ پڑھے اللہ اسے فر ما نبر داروں میں سے لکھ دیتے ہیں اور جو بارہ پڑھے اللہ اسے کئی بنادیتے ہیں۔ (م)

<sup>(</sup>١) ترمذى: تحقيق الالباني باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس: ٥٨٢. حسن.

<sup>(</sup>٢) مسند ابويعلى:تحقيق حسين سليم اسد: ٣٣٦٦. صحيح.

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد: باب صلاة الضحى: ٢٩٢١. اسناده على شرط البخارى: التلخيص الحبير: باب صلوة التطوع: ٥٣٦

 $<sup>^{</sup>m}$ مجمع الزوائد : باب صلاة الضحى :  $^{n}$  ۱۹ . حسن : اعلاء السنن :  $^{m}$ 

#### نمازاوابين

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بی اللہ نے ارشادفر مایا جو شخص بعد نماز مغرب چھر کعت اس انداز سے پڑھے کہ درمیان میں کوئی بات نہ کرے توبیمل بارہ سال کی عبادت کے برابر ہے (۱)

فائدہ : شیخے روایات میں صلوۃ الاوابین کا لفظ نماز چاشت کے لئے استعال ہوا ہے تا ہم محمد بن المنکد رکی مرسل روایت میں مغرب وعشاء کے مابین پڑھی جانے والی نماز کو بھی صلوۃ الا وبین کہا گیا ہے۔(۲)

### نمازتبجد

نماز تہجد کی بے حدفضیلت اور بے شار فائدے ہیں ارشاد خداوندی ہے: اور رات کے کچھ جھے میں تہجد پڑھا کرو (۳)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے: نبی اللیہؓ نے ارشادفر مایا فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز ، نماز تہد ہے( م) تہجد کی چار چھآ ٹھودس رکعات ثابت ہیں، عام معمول نبوی علیہ ہے۔ علیہ ہے۔ علیہ ہے۔ مثالیہ سے کا تھا (۵) انسان اپنی بشاشت ونشاط کے مطابق عمل کرسکتا ہے۔

### نماز کسوف

سورج گرہن ہوجائے تو عام نوافل کی طرح امام لوگوں کو دورکعت نماز پڑھائے ، جس میں طویل قر اُت کرےخواہ سراً ہویا جہراً ہو۔

(١) ترمذي : باب ماجاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب : ٢٣٥٥. صحيح : اعلاء السنن :١٩/٧)

(٢) مختصر قيام الليل: باب الترغيب في الصلوة مابين المغرب والعشاء: ٢٣.٦٨. سكت عليه العراقي في تخريج احاديث الاحياء: ٥٩٨

(m) بنی اسرائیل : 9 ک

 $(^{lpha})$  ترمذی : فضل صلاة اللیل :  $^{lpha st lpha}$ . حسن صحیح : امام ترمذی  $^{\circ}$ 

 $m r \cdot . r \wedge 2 / r$ : مسلم شریف باب صلوة اللیل مع فتح الملهم (۵)

حضرت ابو بکر ڈ فرماتے ہیں: عہدرسالت میں سورج گر ہن ہوا تو رسالتمآ بھی ہے۔ قراری کے عالم میں مسجد تشریف لائے ہم بھی مسجد پنچے تو آپ کی سی نے ہمیں (عام نوافل کی طرح ) دور کعتیں پڑھائیں، یہاں تک کہ سورج کھل گیا۔(۱)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک نے (عام نوافل کی طرح) دور کعت نماز پڑھائی البتہ اس میں خوب طویل قیام فرمایا چرنماز سے فارغ ہوئے ،سورج بھی کھل چکا تھا،اس وقت آنخضرت اللہ فی نے ارشاد فرمایا بلاشبہ بیاللہ کی نشانیاں ہیں، جن سے اللہ عزوجل ڈراتے ہیں؛ لہذا جبتم اس کودیکھوتو اس تازہ فرض نماز (نماز فجر) کی طرح جسے تم پڑھ کر فارغ ہو چکے ہو، نماز کسوف بھی پڑھو۔(۲)

سمرۃ بن جندب کی روایت میں ہے کہ کسوف کے موقع سے آپ اللہ نے ہمیں نماز پڑھائی توا تناطویل قیام فرمایا کہ ایساکسی نماز میں بھی نہیں فرمایا آپ آلیٹ کی کوئی آواز ہم نہیں سنتے تھے، رکوع وسجدہ کا حال بھی یہی تھا۔ (۳)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ آلی ہیں میں گرات فرمار ہے تھے، بعض روایات سے جہراً قرائت کرنا بھی ثابت ہے چنانچ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کسوف میں نبی آلی ہیں کہ خرا قرائت فرمائی۔ (۴)

علامہ شبیر احمد عثمانی ً فرماتے ہیں :ممکن ہے آنخضرت ﷺ نے ایک دوآیتیں جہراً پڑھ دی ہوجسیا کہ بھی کبھارآ پﷺ ایبافر مایا کرتے تھے اور باقی سورۃ آ ہستہ ہی پڑھی ہو،

<sup>(</sup>١)بخاري : باب الصلوة في كسوف الشمس : ٠٣٠ ا

<sup>(</sup>٢) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي : كتاب الكسوف : ١٢٣٨ . صحيح

<sup>(</sup>٣) (ابوداؤد: باب من قال اربع ركعات: ١٨٧١. ترمذى: باب ماجاء في صفة القرأة في الكسوف: ٥٩٢. حسن صحيح امام ترمذي و

بخارى : باب الجهر بالقرأة في الكسوف :  $40 \cdot 10^{-6}$ 

حضرت عا کشٹ نے خاص انہی ایک دوآ بیوں کے اعتبار سے نماز کسوف میں جہری قر اُت ہونے کو بیان فر مایا ہے۔

اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: سورج گہن کے دن میں نے آپ آیسیہ کے پہلومیں نماز پڑھی مگر آپ آیسیہ سے سی قتم کی قراُت کونہیں سنا (1)

بیروایت سنداً کمزور ہے تا ہم او پر ذکر کردہ سنن ابوداؤد کی روایت نیز دن کی نمازوں میں سری قراُت ہونے کو بیان کرنے والی عام احادیث، اس روایت کی موافقت کرتی ہیں، پس ثابت ہوا کہ کسوف میں قراُت سراً کرنا بہتر ہے۔☆

#### نمازاستسقاء

استنقاء کہتے ہیں اللہ تعالی سے بارش مانگنا ، بارش اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے جب لوگ زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں تو بھی بھی تنبیہ کے لئے اللہ تعالی بارش کوروک دیتا ہے ، ایسے موقع پر دعا اوراستغفار کرنا جا ہے ۔

ارشادربانی ہے:اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے،وہ تم پرآسان سے خوب بارشیں برسائے گا،اور تمہارے مال اور اولا دمیں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کردے گا۔ (۲)

استنقاء کے لئے لوگ معمولی لباس میں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے ، جنگل یا عیدگاہ روانہ ہوں ، جنگل یا عیدگاہ روانہ ہوں ، بلااذان وا قامت کہے پہلے امام دور کعت نفل جماعت کے ساتھ ، عام نمازوں کی طرح پڑھائے پھرخطبہ دے ، پھرامام قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہوا در ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر دعا

<sup>(</sup>۱) طبراني كبير: ۱۲۱۲. حسن: اثار السنن: ۱۲۲۲ ا

<sup>(</sup>٢) سورة نوح: ١ ١ تا ٢ ١

یکی ائمہ ثلاثۂ کامسلک ہے، البتہ امام احمدٌ وصاحبینؓ کے نزدیک جہراً قر اُت کرنی چاہئے۔ (۱)فتح الملهم: ۷/۸/۲۲

کرے اور جا در بلیٹ دے اور مقتدی بیٹھ کر دعا کریں،(۱)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول الله علیقیۃ: (استیقاء کے لئے ) نہایت خستہ، در ماندہ اور آہ وزاری کی حالت میں (آبادی سے ) باہر نگلے۔(۲)

#### نمازحاجت:

حضرت عبدالله بن ابی او فی سے روایت ہے کہ نبی الله نے ارشاد فر مایا: جو شخص الله سے یا کسی انسان سے اپنی کوئی ضرورت پوری کرانا چا ہتا ہو، اسے اچھی طرح وضو کر کے دور کعت نماز پڑھنی چاہئے، پھراللہ تعالی کی حمد و ثنا اور نبی الله پڑھنی چاہئے۔

لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله ربّ العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلّ بر والسلامة من كلّ إثم لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولاحاجة هى لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين (٣)

الله کے سواکوئی معبود نہیں وہی برد باری اور کرم

کرنے والا ہے، بڑے عرش کا مالک الله پاک
ہے، حمدو ثناجہانوں کے رب اللہ ہی کے لئے ہے،
اے اللہ میں تجھ سے ان کا مول کے کرنے کی
توفیق چا ہتا ہوں جو تیری اطاعت کرنے اور ہر گناہ
ہوں، میں تجھ سے تیری اطاعت کرنے اور ہر گناہ
سے بچار ہے کی توفیق چا ہتا ہوں، میراجو گناہ ہے
اسے بخش دے، میرے دل میں جوفکر و پریشانی
ہے اسے دور کردے اور میری ہر حاجت جو تیرے
نزد یک پیندیدہ ہے اسے پورا کردے، اے سب
سے بڑے رحم کرنے والے میری دعا قبول فرما!

<sup>(</sup>١) مسند احمد: تحقيق شعيب الارنووط '٨٣٢٤. صحيح لغيره

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد: تحقيق الالباني: الاستسقاء: ١١١٠ صسن

rm9/8 : كتاب الصلوة :  $rup{2}$ . للحديث طرق اخرى : فتح الغفار : كتاب الصلوة :  $rup{3}$ 

# صلوة التسبيح

رسول اللهويسية نے اپنے جياحضرت عباس گوية نماز خاص امہتمام ہے سکھائی تھی ،اور يہ فرمايا تھا کہاس سے تہہارے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف ہوجا ئیں گے،اگر ہوسکے تو ہرروز پڑھ لیا کرو اور هرروزنه پره صكوتو هفته مين ايك بار پره اليا كرو، هر هفته نه پره صكوتو مهينه مين ايك بار پره اليا كرو، هر مهینه نه پره هسکوتوسال میں ایک بار پره هاوادرا گریه بھی نه هو سکےتو ساری عمر میں ایک دفعہ پره هاو، (۱) نماز شبیح کا طریقه: چار رکعت نفل کی نیت با ندھے اور ثنا وسورة فاتحه پڑھ کرپندرہ مرتبہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يرِّك، پُرركوع مين سبحان ربي العظیم کے بعدد س مرتبہ یہ کلمے پڑھے پھررکوع سے کھڑے ہوکر سمع الله لمن حمدہ کے بعددس مرتبہ پڑھے پھر پہلے تجدے میں سبحان رہی الاعلی کے بعدوس مرتبہ پڑھے، پھردو سجدول کے درمیان بیٹھے تو دس مرتبہ پڑھے پھر دوسرے سجدے میں سبحان ر ہی الاعلی کے بعددس مرتبہ پڑھے پھر دوسجدوں کے درمیان بیٹھے تو دس مرتبہ پڑھے دوسرے سجدے میں سبحان ربسی الاعلی کے بعدد س مرتبہ را سے، چردوسرے تجدے سے اللہ اکبر کہہ کرا تھے اور بیڑھ جائے اور دس مرتبہ بیہ کلمے پڑھ کراللہ اکبر کہے بغیر کھڑا ہوجائے اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور جب دوسری رکعت میں التحیات کے لئے بیٹھے تو پہلے دس مرتبہ بیہ کلمے پڑھے پھر التحیات پڑھے اسی طرح حارر کعتیں پڑھے(۲)

## دوسراطريقه

تکبیرتح یمہ کہہ کے ثنا پڑھنے کے بعد ،سورۃ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ یہ کلمے پڑھے پھر الحمد للّٰداورضم سورۃ کے بعد دس مرتبہ پڑھے اور باقی سب جگہ پہلے طریقہ کے موافق پڑھے البتہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کرنہ پڑھے اور نہ التحیات کے ساتھ پڑھے (۳)

<sup>(</sup>١)(٢) ابوداؤد: تحقيق الالباني باب صلوة التسبيح: ٩٩٩ ا صحيح

<sup>(</sup>٣) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي : كتاب صلاة التطوع : ١٩٧٠ م. رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات اثبات ولا يتهم عبد الله ان يعلمه مالم يصح عنده سنده . امام حاكم

#### نمازاستخاره:

اگرکوئی کام پیش آ جائے مگراس کے کرنے یا نہ کرنے میں تر ددہواور فیصلہ نہ کرسکے کہ کرو ں یا نہ کروں یا ابھی کروں یا کچھ دن بعد ، تو دورکعت استخارہ پڑھے پھر دعا پڑھے ، پھر جس طرف رجحان پیدا ہووہ کام کرے۔(نیندلینا پھر نیند میں خواب دیکھنا ضروری نہیں)

دعائے استخارہ:

اَللْهُمَّ إِنِّى اَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنُ فَصْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعُلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اَللَّهُمَّ اَنْ كُنُتَ تَعُلَمُ اَنَّ هِلْذَا الاَمْرَ خَيرٌلِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُوى فَاقَدُرُهُ لِي اَنْ كُنُتَ تَعُلَمُ اَنَّ هِذَا الْاَمْرَ .... شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُوكِ فَا قُدُرُهُ لِي وَيَسَرُهُ لِي فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُوكَ فَا قُدُرُهُ لِي فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُوكَ لِي فِي وَلِي كُنتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ .... شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُوكَ فَاصُوفَهُ عَنِّي وَاصُوفَنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لِي الْخَيْرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ الرَّضِينِي به .

(ترجمہ) اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت رکھتا کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں ، میں تجھ سے تیرافضل عظیم مانگتا ہوں ، اس لئے کہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی غیب کے کاموں کو جانے والا ہے ، اے اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق میرے لئے میرے دین ، میری معاش اور میرے انجام کار میں بہتر ہوتو اسے میرے لئے مقدر فرمادے ، اسے میرے لئے آسان کردے اور اس میں میرے لئے برکت پیدا کردے اور اس میں میرے لئے جہاں بھی معاش اور انجام کار میں برا ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیردے اور میرے لئے جہاں بھی خیر ہے مقدر کردے اور پھر مجھے اس بی چھیردے اور میرے لئے جہاں بھی خیر ہے مقدر کردے اور پھر مجھے اس بیراضی و مطمئن کردے ۔ لفظان ھندا الا مر براپنی حاجت کا ذکر کرے باخیال کرلے ۔ (۱)

ر ۱) بخاری: باب ماجاء فی التطوع مثنی مثنی : ۱۱۲۲

### نمازتراوت

چوں کہ رسول اللہ نے ایک مصلحت سے تراوت کے اہتمام واظہار کو بالکل ترک فرمادیا تھا ،اس لئے اس بارے میں ، معمول نبوی اللہ بھی مشہور نہ ہوسکا ، نماز تراوت اوراس کی رکعات سے متعلق احادیث کم ہیں ، بلکہ اکا برصحابہ سے اس بارے میں حضوطی کا کوئی معمول منقول نہیں ہے۔ ہاں چندا یک صحابہ نے رسول اللہ واللہ سے ہیں رکعت کا پڑھنا نقل کیا ہے مگر محدثین کو ان روایات میں کلام ہے حضرت صدیق اکبر ٹے دورخلافت اور فاروق اعظم کے شروع کے دورتک بھی یہی صورتحال رہی ، پھر آ کے چل کر دور فاروق ہی میں تراوت کی امسکہ صاف ہوگیا اور صحابہ کرام وسلف صالحین کا اس پر اجماع ہوا کہ تراوت کی رکعات ہیں ہیں ،اس کے ساتھ ہی یہ یہ بوگیا ورصحابہ کرام کہ رکعات تراوت کے تعلق سے سنت نبوی ہوگیا ہو جو سنت نبوی کے مخالف ہو۔ کہ دکھات تراوت کے تعلق سے سنت نبوی ہوگیا ہو جو سنت نبوی کے مخالف ہو۔

واقعہ یہ ہے کہالیے ہی نازک موڑ پر آ ثار صحابہ اور تعامل اسلاف راحت ورہنمائی کا کام دیتے ہیں انہی موقعوں پررسول اللہ اللہ کے ان ارشادات کی اہمیت وضرورت سمجھ میں آتی ہے جس

<sup>(</sup>١)(مسلم : باب الترغيب في قيام رمضان : ١٨١٩ ا ١٨٠٨)

<sup>(</sup>٢) (مسلم :باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: ١٨١٧.١٨١٥)

میں آنخضرت اللہ فی ارشاد فرمایاتم پر لازم ہے کہ میری سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کی سنت پڑمل کرواورا سے مضبوطی سے مطل سنت پڑمل کرواورا سے مضبوطی سے مطل پیرار ہو۔(۱)

میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ،ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گےراہ یاب ہوجاؤگے(۲)میری امت گمراہی پرمجتمع نہیں ہوسکتی۔(۳)

وہ لوگ جوسحابہ کرام کوخاطر میں نہیں لاتے ،ا ثار صحابہ کوٹھکرادیتے ہیں،ان پرایک مسئلہ تراوج کیا، بہت سارے ضروریات دین کوبھی ثابت کرنامشکل ہے،ایسے لوگ بہت جلد گمراہی کا شکار ہوکر بجائے شریعت کے خواہش نفس کے تبع ہوکر رہ جاتے ہیں اوراس آیت کریمہ کی عملی تصویر بن جاتے ہیں: چرکیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خداا پنی نفسانی خواہش کو بنالیا ہے اور علم کی جاد جود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈالدیا اوراس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اوراس کی آئھ پر پر دہ ڈال دیا،اب اللہ کے بعد کون ہے جواسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبتی نہیں لیتے؟ (م) دیل میں تراوت کی ہیں رکھات کے تعلق سے بعض احادیث و آثار کوفل کیا جاتا ہے:

حضرت عبد الله بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللهوالیکی مضان کے مہینے میں بیس رکعات تراوح کاوروتر پڑھا کرتے تھے۔(۵)

اس روایت کی سند کے تمام راوی علاوہ ابراہیم بن عثان ؓ کے ثقہ ہیں، تاہم ائمہ جرح وتعدیل کی اراء کی روشنی میں ابراہیم بن عثان کا کم از کم حسن الحدیث ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لئے

<sup>(</sup>١) ابوداود: تحقيق الالباني: باب لزوم السنة: ٩٠١٩ صحيح

<sup>(</sup>٢)مشكوـة : باب مناقب الصحابة : ١٨ • ١ الحديث الصحيح يؤدى بعض معناه : الاعتقاد للامام بيهقي ؓ : باب القول في اصحاب رسول الله : ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: تحقيق الالباني: باب السواد الاعظم: ٣٩٥٠. صحيح

<sup>(</sup>م) سورة الجاثيه: ٢٣

<sup>(</sup>۵) مصنف ابن ابی شیبه : باب کم یصلی فی رمضان من رکعة: ۲۷۷۴

یدروایت گوشیح کے خانہ میں نہآتی ہومگر حسن ضرور ہے خاص کر جب کہآ ثار صیحہ سے اس روایت کی تائید بھی ہوتی ہے۔(1)

اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمرٌ رمضان کی کسی رات مسجد تشریف لے گئے ، دیکھا کہ لوگ چیدہ چیدہ چیدہ جیدہ بنظمی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی تنہاء ہے تو کوئی کسی قاری کے پیچیے نماز پڑھ رہا ہے ، بیصور تحال دیکھ کر حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا اگر میں انہیں ایک امام وقاری کے پیچیے جمع کردوں تو خوب رہے گا ، چنانچ حضرت عمرؓ نے بعدازاں حضرت ابی ابن کعبؓ کے پیچیے سب کو جمع کردیا۔ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ تراوی کا معمول عہدرسالت ہی سے چلا آ رہا ہے، حضرت عمرٌ کا کا رنامہ صرف میہ ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کوایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، گویا باجماعت تراوی کا طریقہ دائج فرمایا، اس لئے یہ کہنا ہے جاہے کہ تراوی (اوراس میں بیس رکعات) سنت نبوی ایسیہ نہیں بلکہ سنت عمریؓ ہے (بلکہ بعض دریدہ دہنوں کے مطابق بدعت عمریؓ ہے ) (۳)

حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیقی مضان میں بیس رکعات اور ور پڑھا کرتے تھے۔(۴) حضرت یزید بن رومان ؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں لوگ تئیس رکعات (۲۰رتر اور کے سوتر) پڑھا کرتے تھے۔(۵)

حضرت سائب بن بزیدؓ سے راویت ہے کہ ہم لوگ حضرت عمرؓ کے زمانے میں قیام کیل (تراویج) سے فارغ ہوتے تو فجر کاوقت قریب ہوتا اور قیام الکیل حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تعیس

<sup>(1)</sup> اعلاء السنن: ١/٨٢

<sup>(</sup>٢) بخارى : باب فضل من قام رمضان : ٢٠٠٩. ٢٠١٠

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن: ٢١/٧

<sup>(</sup>۴) مصنف ابن ابی شیبه : کم یصلی فی رمضان من رکعة : ۲۵۵۲. حسن : اعلاء السنن : ۸۳/۵ (۵) مؤطا امام مالک : باب ماجاء فی قیام رمضان ) (مرسل قوی : اثار السنن : ۵۵/۲

رکعت ہوتا تھا( بیس رکعات تر اوت کا در۳ رکعت وتر )(۱) حضرت عبدالعزیر بن رفیع فر ماتے ہیں : حضرت ابی بن کعب ؓ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ میں لوگوں کو بیس رکعات پڑھایا کرتے تھے اور وتر تین رکعت ۔ (۲)

حضرت یحیی بن سعید گہتے ہیں:حضرت عمرؓ نے ایک آ دمی کواس پر مامور فر مایا تھا کہ وہ لوگوں کوہیں رکعتیں پڑھائے۔(۳)

حضرت عثمانؓ کے دورخلافت میں بھی امت کا تعامل بیس رکعات تر اوت کم پڑھنے ہی کا رہا ، عہد عثمانیؓ میں بسا اوقات لوگ ، قیام کی شدت اور قر اُت کی طوالت کی وجہ سے لاٹھیوں کاسہارالیا کرتے تھے۔ (۴)

ابوعبدالرحمٰن السلمیؒ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا پھر ایک شخص کوحکم دیا کہ وہ لوگوں کوبیس رکعات پڑھایا کرے اور حضرت علیؓ خودان کو وتر پڑھاتے تھے۔(۵)

حضرت عطاءً کہتے ہیں کہ: میں نے لوگوں کو وتر سمیت تینیس رکعات پڑھتے پایا ہے۔ (۲)

(١) مصنف عبد الرزاق: باب قيام رمضان: ٣٣٧٤. بعضها يقوى بعضا: اثار السنن: ٥٢/٢

(٢) مصنف ابن ابي شيبه: كم يصلى في رمضان من ركعة: ٢١ ١٤٧. مرسل قوى: اثار السنن: ٥٥/٢

( $^{m}$ ) مصنف ابن ابی شیبه : کم یصلی فی رمضان من رکعه :  $^{m}$  ۲۷۲ . مرسل قوی : اثار السنن :

۵۵/۲

( $^{\gamma}$ ) السنن الكبرى للبيه قى: باب ماورد فى عدد ركعات القيام فى رمضان:  $1 \cdot ^{\gamma}$ : اسناده صحيح قد صحح اسناده غير واحد من الحفاظ كالنووى فى الخلاصة وابن العراقى فى شرح التقريب والسيوطى فى المصابيح. التعليق الحسن:  $^{\alpha\gamma}$ 

(۵) السنن الكبرى للبيهقى : باب ماورد فى عدد ركعات القيام فى رمضان :  $\gamma \wedge \gamma$ : حسن : اعلاء السنن :  $\lambda \Lambda / \lambda$ 

(٢) مصنف ابن ابي شيبه: كم يصلي في رمضان من ركعة: ١٠٥٠ . حسن: اثار السنن: ٥٥/٢

ان خلفاء راشدین ، صحابہ کرام کے علاوہ اجلہ تا بعین سے تراوی کی بیس رکعات منقول ہیں ، اوراسی کوان بزرگان نے امت محمد میکا عام تعامل بتایا ہے ، ذیل میں چند نام شار کرائے جاتے ہیں ، (علاء مکہ میں سے ) حضرت عطاءً ، حضرت سعید بن جبیرٌ ، حضرت ابن ابی ملیکہ (علاء کوفہ میں سے ) حضرت سوید بن غفلہ ، حضرت علی بن ربعیہؓ ، حضرت حارث اعور ، (۱) امام تر فدی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم ۲۰ ارکعت تراوی کے قائل ہیں ، جبیبا کہ حضرت عمرٌ ، حضرت علی اور نبی ہو ہے کہ کی سفیان توری اور حضرت عبد اللہ بن مبارک کا قول ہے ، حضرت امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے توری اور حضرت عبد اللہ بن مبارک کی قول ہے ، حضرت امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایٹ شہر مکہ میں ایسے ہی پایا ہے کہ وہاں لوگ ہیں رکعت پڑھتے تھے۔ (۲)

مدینه منورہ میں حضرت عمر ابی کے عہد ہے ۲۰ ررکعت تر اور کے ہوتی تھی اور ہرتر و کیے پر چار چار کو تال کی حضرت عمر ابی کے عہد ہے۔ ۲۰ ررکعت تر اور کو تتی اس طرح پر چار چار کو تال کی حض اور پھر تین رکعت و تر اور و تر کے بعد کی دور کعت ، اس طرح اکتا کیس رکعتیں ہوجاتی تھیں ، اما م تر مذک نے اکتا کیس والا قول نقل کر کے کھا ہے کہ بہی اہل مدینہ کا قول ہے اور اس پر ان کا عمل ہے ۔ (۳) گویا صحابہ اور اس کے بعد کے ادوار میں ، مکہ اور کو فیہ جیسے علمی مراکز میں بیس رکعات تر اور جا ہی کا معمول رہا ہے اور یہی تین شہر عہد صحابہ و تابعین میں علوم اسلامی اور بالحضوص فن حدیث کے مراکز رہے ہیں۔

بعض حضرات کو حضرت عا کشتہ گی اس راویت سے کہ نبی تقلیقیہ رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ( ۴ ) پیشبہ ہوا کہ تراوی صرف آٹھ رکعات ہے۔

<sup>(</sup>١) الما خطه و: مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة : و اثار السنن : ٥٥/٢

<sup>(</sup>٢)ترمذي : ٢ • ٨ باب ماجاء في قيام شهر رمضان

<sup>(</sup>٣) تر مذي حواله سابق

 $<sup>(^{\</sup>alpha})$  بخاری: باب فضل من قام رمضان  $(^{\alpha})$ 

حالاں کہاس روایت کو نہ ہی تعدا در کعات کے معاملہ میں قانون کلی قرار دیا جا سکتا ہے ، نہ ہی تراوح کو غیرتر اوج ( تہجد ) میں اس کے عموم کوشلیم کیا جا سکتا ہے۔

واقعہ بیہ ہے کہ بی ایسی سے شب میں آٹھ رکعات سے کم وہیش (چار۔ چھ۔ دس)

(۱) بلکہ حافظ ابن مجر سے مطابق ، دن رات کی فرض رکعات کے بقدر کار کعتیں (۲) پڑھنا

نیز رمضان المبارک میں عبادت وریاضت (۳) دعا اور نمازوں کی کثرت کر دینا (۴) صحیح و مستند

روایات سے ثابت ہے ، الیمی صورت میں حضرت عاکش کی فدکورہ روایت سے بین تیجہ اخذ کرنا خلاف

انصاف ہوگا کہ آنحضرت علیہ شب میں آٹھ رکعات ہی پڑھا کرتے تھے اور یہ نمازنماز تراوی ہوا

کرتی تھی ، صحیح بات ہے ہے کہ روایات کے مجموعہ سے حدیث فدکور کا مفہوم یہ نکاتا ہے کہ عموماً نبی الیہ اسکو شب کو رکا مفہوم یہ نکاتا ہے کہ عموماً نبی الیہ اسکو سے میں آئحضرت علیہ ہوا کرتے تھے اور یہ عمول نماز تہد کا تھا، باقی رمضان المبارک شب کو شرحت علیہ ورکعات ہوا کرتے تھے ، جن کی تعداد بشکل میں آنحضرت علیہ ہوا کرتی تھی ، اور یہ معاملہ رمضان کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا، واللہ اعلم۔

میں آنحضرت علیہ ہوا کرتی تھی ، اور یہ معاملہ رمضان کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا، واللہ اعلم۔

فائدہ: نمازتراوی میں ہر چاررکعت پرترویجہ کرنا (بعنی بقدر چاررکعت راحت وآ رام سے بیٹھنا)مستحب ہے،ابوالحسناء سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو حکم فر مایا کہوہ لوگوں کو یا کئے ترویجہ کے ساتھ ۔ ۲۰ ررکعت پڑھائے ۔ (۵)

<sup>(</sup>١) ابو داود تحقيق الالباني: باب في صلاة الليل: ١٣١٣. صحيح

التلخيص الحبير :  $\gamma/\Gamma$  ا باب صلوة التطوع (٢)

<sup>(</sup>٣)مسلم: باب الاجتهاد في العشر الاواخر من رمضان: ٢٨٣٨.

 $<sup>^{\</sup>kappa}$  بيهقى شعب الايمان : باب فضائل شهر رمضان :  $^{\kappa}$ 

<sup>(</sup>۵)مصنف ابن ابی شیبه: کم یصلی فی رمضان من رکعة :۷۲۳ک.سند کے ایک راوی غیر معروف هیں. اثار السنن: ۵۷/۲

فائدہ: نماز تراوی میں کم از کم ایک قرآن ختم کرناست ہے

تفلیداین ابی مالک کہتے ہیں کہ رمضان میں کسی رات رسول اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ وال

# فوت شده نمازوں کی قضا کابیان

قضانمازوں کی ادائیگی انسان کے ذمہ ضروری ہے ورنہ وہ اس کے ذمہ رہ جائیں گی ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی ایسی نے ارشاد فر مایا جو آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے پڑھ لے ، یہی اس کا کفارہ ہے (ارشاد ربانی ہے) اور مجھے یا در کھنے کے لئے نماز قائم کرو۔ (سورۃ طہ:۱۴) (۱)

ایک موقع پرنج ایسی نے ارشا دفر مایا: اللہ کا قرض پا بجائی کا زیادہ مستحق ہے۔ (۲)

## قضااورادانماز کےدرمیان ترتیب:

کسی کی کوئی نماز فوت ہوگئ ہویا چند نمازیں فوت ہوگئ ہوں تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ پہلے فوت شدہ نماز کی قضا کرے پھر وقتیہ نماز پڑھے نیز متعدد نمازوں کے فوت ہونے کی صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ بالتر تیب ان کی قضا کرے۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر جنگ خندق کے دن، کفار ومشرکین کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا یارسول اللہ: میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ آفتا بھی غروب ہوگیا، رسول اللہ وقیقہ نے ارشا وفر مایا جتم بخدا میں بھی نماز عصر نہیں پڑھ سکا پھر ہم وادی بطحان آئے، آپ ایس نے وضوفر مایا اور ہم نے بھی پھرغروب آفتاب کے بعد آپ ایس نے عصر پہلے بڑھی پھر مغرب ۔ (۳) حالاں کہ مغرب کی نماز میں کسی قدر تاخیر کرنے کو بھی، آنخضرت وقیقہ نے بھر کو ارانہ فر مایا، یہاں اس موقع سے جب نماز عصر کی قضا کی خاطر اس میں تاخیر گوار کی

<sup>(</sup>١) بخارى: باب من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها: ٥٩٤

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب الحج والنذور عن الميت: ١٨٥٢

<sup>(</sup>٣) بخارى: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى: ٩٨ ٥

گئی تو معلوم ہوا کہ فوت شدہ اور وقتیہ نماز میں ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے،ارشا دنبوی ہے: تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتاد کیکھتے ہو۔(۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں خندق کے دن مشرکین نے آنخضرت علیقہ کو چارنماز وں کے بڑھنے سے روک دیا، بعدازاں آپ علیقہ کوفرصت ملی تو آپ علیقہ نے حضرت بلال کو اذان وا قامت کہنے کا حکم فرمایا اور نماز ظہر بڑھی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو آپ علیقہ نے اقامت کہی تو آپ علیقہ نے نماز عصر بڑھی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو آپ علیقہ نے نماز عشر بڑھی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو آپ علیقہ نے نماز عشاء بڑھی ، نے نماز مغرب بڑھی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو آپ علیقہ نے نماز عشاء بڑھی ،

قضااورادا نمازوں کے درمیان ترتیب کا ضروری ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اللہ نہ نہاز میں شریک کہ نبی اللہ نہ نہاز میں شریک کہ نبی اللہ نہ نہاز میں شریک ہوگیا پھر دوران نماز اسے اپنی فوت شدہ نمازیا د آئی ہو، یہ فرمایا کہ وہ امام کے ساتھ نماز کا اعادہ کرلے کر لے پھراپنی بھولی ہوئی قضا نماز پڑھے پھرامام کے ساتھ پڑھی گئی وقتیہ نماز کا اعادہ کرلے ۔ (۳) ہاں تین اعذار سے بیر تبیب ساقط ہوجاتی ہے:

(الف) بالکل بھول گیا کہ ذمہ میں قضانماز باقی ہے، تا آئکہ وقتیہ نماز پڑھ کرفارغ ہو چکا، نبی آئیسی نے ارشاد فر مایا: قضانمازاس وقت پڑھ لے جب یادآئے، (۴) جب یادنہیں آیا اور وقتیہ نماز پڑھ لی تو وہ معذور ہے۔

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الأرنؤوط: باب الأذان: ١٦٥٨ - صحيح

<sup>(</sup>m) الاوسط للطبراني: ۵۱۳۲ - رجاله ثقات: إعلاء السنن: ۱۳۴/۷

<sup>(</sup>۴) بخاری: باب من نسی صلاة: ۵۹۷

(ب) وقت اس قدر نگ ہوگیا کہ فوت شدہ نماز پڑھ کروقتیہ نماز پڑھی جاتی ہے تو خطرہ ہے کہ وقتیہ نماز بھی جاتی ہے تو خطرہ ہے کہ وقتیہ نماز بھی قضا ہوجائے ، ارشاد ربانی ہے: بلاشبہ نماز مسلمانوں کے ذمہ ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے ، (۱) جس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو وقت سے ٹالانہ جائے اوراحادیث کی تعلیم یہ ہے کہ وقتیہ نماز سے پہلے فوت شدہ نماز پڑھی جائے ، دونوں باتوں کو مدنظر رکھنے سے نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ فوت شدہ نماز کو وقتیہ نماز سے مقدم رکھنا اس صورت میں ہے مدنظر رکھنے سے نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ فوت شدہ نماز کو وقتیہ نماز سے مقدم رکھنا اس صورت میں ہے جب کہ اس کی وجہ سے وقتیہ نماز قضا نہ ہو۔ (۲)

(ج) جب فوت شدہ نمازیں چھ یااس سے زیادہ ہوگئی ہوں کہ اس صورت میں بجائے وقتیہ نماز پڑھنے کے انسان اگرفوت شدہ نماز وں کی قضامیں لگ جاتا ہے تو وقتیہ نماز خطرہ میں پڑسکتی ہے، جس کا نامناسب ہوناقبل ازیں ثابت ہو چکاہے۔

<sup>(</sup>۱) سورة النساء: ۳۰۱

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق: ٨٨/٢

## سجده سهوكا بيان

# سجده سهوكا طريقه:

سجدہ سہو کا طریقہ بیہ کہ ایک جانب سلام پھیر کر دوسجدے کرے، دوبارہ تشہد پڑھے پھر دونوں جانب سلام پھیر کرنمازختم کرے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک موقع پر نماز کی رکعات میں سہو ہوا، صحابہ کرام نے اس جانب توجہ دلائی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر دوسجد نے فر مائے ، ( دوبارہ تشہد پڑھا ) ، پھر سلام پھیرا ( 1 ) بخاری کی روایت میں بھی سجدہ سہو کے اسی طریقہ کی تعلیم کی گئی کہ سلام پھیرے پھر دوسجد نے کرے۔ ( ۲ ) نسائی کی روایت میں بھی بھرا حت سجدہ سہو کے لئے الگ سلام کا ذکر موجود ہے۔ ( ۳ ) حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مصرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مصرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عمران بن طیمین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے لوکوں کو نماز پڑھائی ، نماز میں آپ صلی الله علیه وسلم کوسہو لاحق ہوا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے (سلام پھیرکر) (۴) دو سجد نے فرمائے پھرتشہد پڑھا پھرسلام پھیرا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) مسلم: باب السهو في الصلاة: ١٣١٦

۲) بخاری: باب التوجه نحو القبلة حیث کان: ۱۰ ۳

 <sup>(</sup>٣) نسائي تحقيق الباني : السلام بعد سجدتي السهو : ١٣٣٠ – حسن صحيح

 $<sup>(^{\</sup>prime\prime})$  مسلم: باب السهو في الصلاة: ۱۳۱۲

<sup>(</sup>۵) ترمذى: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو: ٣٩٥ – حسن امام ترمذى، مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: كتاب السهو: ٢٠٤١. صحيح

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ گاارشاد ہے ، جوآ دمی قعدہ کی جگہ قیام یا قیام کی جگہ قعدہ کردے یا دورکعت پرسلام پھیردے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے پھراخیر میں سلام پھیر کرسجدہ سہوکرے ،تشہد پڑھے پھرسلام پھیرے۔(۱) ☆

## سجده سهوكا وجوب امام كسهوسي نه كه مقتدى كسهوسي:

حضرت عمرٌ سے روایت ہے: نبی تیکی نے ارشاد فرمایا مقتدی پر سہونہیں ہوتا بلکہ سہو اگرامام سے ہو تو سجد ہُ سہو کالزوم اس پر بھی ہوگا اور مقتدی پر بھی اور اگر سہومقتدی سے ہوا تو وہ سہومعتبر نہیں ،امام اس کے لئے کافی ہے۔ (۲)

### قعدهٔ اولی سے سہو:

قعدہ اولی کوکوئی بھول جائے تو تھم یہ ہے کہ اگروہ قیام کے نزدیک ہو چکا ہے تو قعدہ اولی کی جانب نہلوٹے بلکہ قیام ہی کو جاری رکھے اور ختم نماز پر سجدہ سہوکر ہے اورا گر قعدہ ہی کے قریب ہے تو قعدہ اولی کی جانب لوٹ آئے اس صورت میں اس پر سجدہ سہونہیں۔
حضرت ابو ہریرہ ہے ہے اولی ایس کے کہ نجی آلیکٹی نے لوگوں کوظہریا عصر کی نماز پڑھائی ، جس میں (بھولے سے) دور کعت پر کھڑے ہوگئے ، لوگوں نے آپ آپ ایس نہیں لوٹے ) کے لئے تشہیح کہی مگر آپ آپ آپ آپ آپ آپ نماز جاری رکھی ، (واپس نہیں لوٹے ) پھر آپ آپ آپ آپ نماز کمل کر چکے تو سجدہ سہوفر مایا پھر سلام پھیرا۔ (س)

(۱)المدونة الكبرى: ۱۳۲/۱. ۲۲۰: حسن جيد: اعلاء السنن ١٦٣/٧

کا **فائدہ:** بعض روایات میں تجدہ مہوکا سلام نے بل ہونا بھی ندکور ہے لیکن سابقدروایات کی روشنی میں اس سلام سے مرادختم نماز کا سلام ہے یادونوں جانب کا سلام مراد ہے لینی تجدہ مہوختم نماز کے سلام سے قبل صرف ایک جانب سلام پھیر کر کیا جاتا ہے (اعلاء اسنن: ۱۹۳۷هـ ۱۹۲۷)

(۲) سنن دار قطنی :باب لیس علی المقتدی سهو : ۱۳۲۹ - حسن مجموعی اعتبار سے : إعلاء السنن : ۱۹۸/۷

(٣) مسند بزار بحوالة مجمع الزوائد :باب السهو في الصلاة : ٢٩١٥ - رجاله ثقات

حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے روایت ہے کہ نبی اللہ فی ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے اور قعدہ کی جگھ کے اسکا درقعدہ کی جگھ کے اور اسکا کھڑانہیں ہواہے (بلکہ قعدہ کے قریب ہی ہے ) تو بیٹھ جائے اور اس پرسجدہ سہونہیں ہے، اور اگر سیدھے کھڑے ہوگیا ہے تو این نماز جاری رکھے پھر (ختم نمازیر) بیٹھ کردو سجدے کرلے۔(۱)

### قعده اخیره سے سہو:

قعدہ اخیرہ سے سہو واقع ہوگیا مثلاً نماز ظہریا عصر میں چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہوگیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کرے، قعدہ اخیرہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور سجدہ سہوکرے اورا گرقعدہ اخیرہ کئے بغیر پانچویں رکعت مکمل کرلی تواس کی فرض نماز باطل ہوگئی، از سرنونماز بڑھنا ہوگا۔

یکی بن سعید کہتے ہے کہ: حضرت انسؓ نے سفر کے دوران ساتھیوں کونماز (عصر) پڑھائی ( دوسری رکعت میں ) دوسجدے کرنے کے بعد ، کھڑے ہونے کے قریب ہوگئے ، اس پربعض ساتھیوں نے تنبیح کہی تو حضرت انسؓ واپس قعدہ کی جانب لوٹ گئے پھرنماز مکمل کرکے دوسجدے (سہوکے ) فرمائے۔ (۲)

نی آلیکی کا رشادگرامی ہے: جبتم میں سے کسی کواپنی نماز میں (تعداد رکعات میں) شک واقع ہوجائے تو شک کو خاطر میں نہ لائے اور یقین پراعتاد کرے، (مثلاً تیسری یا چوتھی رکعت ہونے میں شک ہوگیا تو تیسری رکعت مانے) پھر جب یقین کے ساتھ نماز مکمل کرلے تو دو سجد سہو کے کرے ، اس صورت میں اگر واقع میں اس کی نماز مکمل ہو چکی ہوتو یہ ایک رکعت اور دو سجدہ سہوفل کے کھاتے میں ہوں گے اور

<sup>(</sup>١) طحاوى: باب سجود السهو في الصلاة: ٢٥٢٢: صحيح: إعلاء السنن: ٢٢/٧١

<sup>(</sup>٢) موطا محمد : باب السهو في الصلاة : ٣٣ : صحيح : إعلاء السنن : ١٩٩٧

ا گروا قع میں ایک رکعت فرض نماز کی رہ گئی ہوتو یہ ایک رکعت اس کی نماز کی تکمیل کرے گی اور دوسجد ہے شیطان کوذلیل کرنیوالے ہوجا ئیں گے۔(1)

یہاں اس روایت میں ، زائدرکعت کو (جب کہ واقع میں نماز مکمل ہوچکی ہو) نفل قرار دیا گیا ہے ، معلوم ہوا کہ پانچویں رکعت مکمل ہونے کے ساتھ ہی آ دمی ایک نماز سے دوسری نماز میں فتقل ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے ایک نماز کے نقصان کی تلافی ، دوسری نماز میں نہیں کی جاسکتی ، پس اگر کسی نے قعدہ اخیرہ کئے بغیر پانچویں رکعت کو ملایا ہے توچوں کہ ایک رکن فرض نماز کا اس کے ذمہ باقی رہ گیا ہے ، جس کی تلافی ، اس زائدرکعت میں نہیں ہو سکتی ، اس لئے اس صورت میں اس کی فرض نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں ، ہاں اگر قعدہ اخیرہ کئے ہوئے ہوتا تو اس زائدرکعت کے ملانے سے اس کی فرض نماز میں فساد پیدانہ ہوتا؛ (۲) چنا نچے حضرت ہوتا تو اس زائدرکعت کے ملانے سے اس کی فرض نماز میں فساد پیدانہ ہوتا؛ (۲) چنا نچے حضرت ابن مسعود ٹ سے مسافر کے بارے میں منقول ہے کہ اگر وہ دورکعت پڑھنے کے بجائے (ب

## سجدة سهوكوواجب كرنے والے امور:

کھول کرنسی واجب کوترک کرنے یا کسی واجب یا فرض کواس کی جگہ سے ہٹادیئے
پرسجد ہُسہوواجب ہوتا ہے، مثلاً قعد ہُ اولی یا تشہد کو بھولے سے ترک کر دیا یا جہری نمازوں میں
سراً قراُت کر دیا یا اس کے برعکس، یاشک پیدا ہو گیا کہ بحد ہُ اولی کیا بھی ہے یانہیں، جس کی بناپر
ایک سجدہ ذاکد کرلیا توان ساری صورتوں میں ختم نماز پرسجدہ سہوکرے۔

ابوداؤ د تحقيق الالباني : باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يُلقي الشك : ٢٦٠ ا –

سن صحيح

(٢)بدائع الصنائع: ٢/ ٩٩٦

 $m \cdot 0/4$  : السنن : ۹ $m \cdot 6/4$  : صحیح : إعلاء السنن :  $m \cdot 0/4$ 

حضرت معاویہ ﷺ سے روایت ہے: نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کسی کواپنی نماز میں کوئی بھول چوک واقع ہوجائے تو وہ ان دو سجدوں کی طرح سجدۂ سہوکرے۔(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی (اپنی نماز میں) کوئی کمی بیشی کر دیتو دو سجدے کرے۔(۲)

حضرت ابراہیم نخعیؓ سے منقول ہے کہ کوئی آ دمی ، جہری نمازوں میں سراً قر اُت کرے یاسری نمازوں میں جہری قر اُت کر بے تو سجد ہُ سہوکر ہے۔ (۳)

البتدایک آدھا یت جمراً یا سراً پڑھنے سے بحدہ سے جدہ سے جہرہ سے البتدایک آدھا ہے۔ جمراً یا سراً پڑھنے سے بحدہ سے بحدہ سے بہتر ہوتا کہ اس میں حرج ہے، حضرت ابوقیادہ ہمیں سورہ فیا تھے اور اخیر کی دور کعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے اور بھی کھار آ ہے۔ اور بھی کھار سے اللہ بھیں کوئی آ بیت سنادیا کرتے تھے۔ (۴)

اسی طرح اذکار واواردکو بآواز بلند پڑھنے سے سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا، نجہ اللہ فیا سے نے ایک میں سے نے ایک نماز میں 'سموع اللّه لِمَنُ حَمِدَهُ ''کہا تو کسی صاحب نے (مقتریوں میں سے ) بآواز بلندیہ کلمات کے: ' رُبَّنَا وَلَکَ الْحَمُدُ حَمُدًا کَثِیرًا طَیّبًا مُبَارَکًا فِیْهِ '' نماز کے بعد نجہ اللّه نے ان صاحب کو نہ اعادہ کا حکم دیا نہ سجدہ سہوکا بلکہ ان کی اس پر تعریف فر مائی۔ (۵)

<sup>( 1 )</sup>نسائي : باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته : ٢ ٢ ٢ - سند جيد : الجوهو النقي : ٣٣٣/٢ - باب سجود السهو

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب السهو في الصلاة: ٢ ١٣١

<sup>(</sup>٣)المدونة الكبرى: ١/٣٢٣

مسلم : باب القراء ة في الظهر :  $^{(4)}$  ه ا  $^{-1}$  ا

<sup>(</sup>۵)مسلم: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد: 99

حضرت عمرٌ نے ایک موقع پر نماز میں 'سُبُ حَانَکَ اللَّهُ مَّ وَبِحَمُ دِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالَى جَدُّکَ وَلاَ اِللهُ غَیْرُکَ ''بلندآ واز سے پڑھا، تا ہم سجدہ سہووغیرہ نہیں کیا۔(۱)

حضرت ابراہیم نختی گے منقول ہے کہ جس آ دمی کوسجدہ ُ اولی میں یا تشہد وغیرہ میں شک واقع ہوجائے تو وہ اس جزء کی قضا کر لے جس میں شک ہوا تھا پھرا خیر میں اس کی وجہ سے سجدہ سہوکرے نیز فرمایا: میرے نز دیک ایک سجدہ سہوکو ترک کرنے کے مقابلہ میں غیر لازمی جگہ سجدہ سہوکر لینا پسندیدہ ہے۔ (۲)

## تعدادر كعات مين شك:

کسی کونماز کی رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہوجائے کہ تین پڑھی ہے یا چار، تو تھم یہ ہے کہ آئی ہے کہ آئر میصورت ہیں بہلی باریا بھی بھار پیش آئی ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھے اورا گرمیصورت باربار پیش آئی ہے تو گمان غالب پڑمل کرے، جب کہ گمان غالب قائم کرسکتا ہواورا گر گمان غالب قائم کر نے کے موقف میں نہ ہوتو یقین پڑمل کرے، یعنی کم رکعات مانتے ہوئے نماز پوری کرے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس مسلہ میں تین قتم کی احادیث پائی جاتی ہیں ، بعض احادیث میں ہے کہ تعدا در کعات میں شک واقع ہو جائے تو نما زکا اعاد ہ کرے۔ ( س

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابى شيبه :باب فيما يفتتح به الصلاة : ۲۲۰۲ - ۲۲۰۳ - صحيح ثابت عن عمر رضى الله عنه : محمد عوامه

<sup>(</sup>٢) كتاب الآثار: امام محمد: باب السهو في الصلاة: ١٤٠ - صحيح

<sup>(</sup>٣)طبراني كبير: ٢٠٥٩٠: مجمع الزوائد: باب السهو في الصلاة: ٢٩٢٣ - حسن: باعتبار مجموعي: إعلاء السنن: ٢٧٢٨١

اوربعض احادیث میں ہے کہاس صورت میں درست اندازہ قائم کرکے نماز پوری کرے(ا) اوربعض احادیث میں ہے کہاس صورت میں یقین پڑمل کرے۔(۲)

فقہاءاحناف کا طرز اجتہاد چوں کہ شروع ہی ہے مجموعی احادیث پڑمل کرنے کا ہے اس لئے انہوں نے پہلی قتم کی احادیث کو دوسری صورت پر دوسری قتم کی احادیث کو دوسری صورت اور تیسری قتم کی احادیث کو تیسری صورت پر محمول کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) مسلم: باب السهو في الصلاة: ١٣٠٠ - ١٣٠١ ، ترمذي: باب الرجل يصلي فيشك:

۳۹۸ - حسن صحیح: امام ترمذی

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

124

جو تحض بیاری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادرنہیں ، نہ خود سے ، نہ کسی سہارے سے ، تو وہ بیٹھ کررکوع سجدہ کرے، رکوع کے لئے کم اشارہ کرےاور سجدہ کے لئے اس کے مقابلہ میں زیادہ،اس پربھی قادرنہیں توحت لیٹ کر (اس طور پر کہ سر کے نیچے تکیہ ہواور چیرہ اور پیر قبلہ رخ ہوں) یا سیدھی کروٹ پر (اس طریقے سے کہ چہرہ قبلہ کی جانب ہو) نماز پڑھے،اس پر بھی قادرنہیں ، تو نماز اس سے ملتو می ہوجائے گی ، پھراگریہ بے بسی ایک دن رات سے کم تک رہی تو طاقت حاصل ہونے پراس حالت کی نماز وں کی قضا ضروری ہے ہاں اگراس بے بسی کی حالت میں موت ہوگئی اور طاقت بالکل نصیب نہیں ہوئی تو بینمازیں اس کے ذمہ لازم نہیں ، ان کے فدید کی وصیت کرنا بھی اس پرضروری نہیں ہے، اور اگر اشارہ سے بے بسی کی حالت، ایک دن رات سے زیادہ تک رہی خواہ ہوش حواس برقر ار ہوں تو اس حالت کی نماز اس سے ساقط ومعاف ہیں، قدرت حاصل ہونے پر بھی ان کی قضااس کے ذمہ ضروری نہیں۔(۱) حضرت عمران بن حصین ﷺ سے روایت ہے: مجھے بواسیر کی بیاری تھی ، تو میں نے رسول الدُّولِيُّةُ سے نماز کے بارے میں دریافت کیا؟ اس برآنخضرت اللَّهُ نے ارشاد فرمایا: کھڑے ہوکرنمازیڑھا کرواگراس کی استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کرنمازیڑھواوراگراس پر بھی

حضرت ابن عمرؓ نے ( بیٹھنے سے معذور آ دمی کی نماز کاعمومی طریقہ یہ ) بیان فر مایا کہ بیار آ دمی جت لیٹ کرنماز پڑھے اوراس کے دونوں قدم قبلہ کی جانب ہوں۔ ( ۳ )

قدرت نه ہوتو کروٹ لیٹ کرنماز پڑھو۔ (۲)

<sup>(</sup>٢) بخارى شريف: ١١١ باب اذا لم يطق قاعداً صلى على جنب

<sup>(</sup>٣) سنن دار قطني : باب صلاة المريض : ٢٦٧١. رجاله ثقات : اعلاء السنن: ٧٩ ٢٩

لے (نمازاس سے ملتوی ہوگئی)(۱) حضرت ام قیس بنت محصن سے مروی ہے کہرسول التّعلیقی جب س رسیدہ اور بھاری بھرکم ہوگئے تواپنی نماز گاہ میں ایک ستون بنالیا جس پر آ ہے ﷺ ٹیک لگایا کرتے تھ(۲) معلوم ہوا کہ سہارے کے ذریعہ کھڑے ہوسکنا بھی قیام پر قدرت کے کھم میں ہے۔(۳) حضرت جابر بن عبدالله عصروايت ہے كه رسول الله عليك في نے ايك مريض كى عيادت فرمائی، میں بھی ہمراہ تھا،آنخضرت علیہ نے اسے دیکھا کہ وہ نمازیڑھ رہاہےاورتکیہ (اونچا کرکے اس) پر سجدہ کررہا ہے و آ ہے تالیقہ نے اسے منع فرمایا اورار شادفرمایا کہا گرتم زمین پر سجدہ کر سکتے ہوتو کروور نہ تواشارہ سے نماز پڑھواور تجدہ کے اشارہ کورکوع کے اشارہ سے پیت رکھو (۴) **فائدہ:** بے ہوثثی ایک دن رات یا اس ہے کم تک رہی تو اس دوران فوت ہوئی نماز وں کی قضا کرنا ضر وری ہے،اورا گرایک دن رات سے زیادہ بے ہوشی طاری رہی تو قضائہیں ہے،نماز معاف ہوگئ۔ حضرت عبدالله بن عمر ف ایک دن ایک رات بهوش آ دمی کے بارے میں فر مایا کہ وہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے گا (۵)اور اگر ایک دن رات سے زیادہ بے

کہ وہ نوت سکرہ تماروں کی قصا کرنے کا (۵)اور آگر آیک دن رات سے ریادہ ہے ہوشیطاری رہی تو قضانہیں کرےگا۔(۲)

<sup>(</sup>١)طبراني اوسط: ٩٤ ٩٣. حسن: اعلاء السنن: ٩٨/٧

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد تحقيق الالباني باب الرجل يعتمد في الصلوة على عصا: ٩ ٣٩ صحيح

<sup>(</sup>m) (بذل المجهود: ۲/۹۰۱)

<sup>(</sup>٣) مسند ابو يعلى : ١ ١٨١. كشف الاستار عن زوائد البزار : ٢٢٣/١ صحيح: مجمع الزوائد : باب صلاة المريض : ٢٨٩٣

<sup>(</sup>۵) كتاب الاثار امام محمد باب صلاة المغمى عليه: ١٢٩ صحيح: اعلاء السنن: ١٩/٧

<sup>(</sup>٢) كتاب الاثار لابي يوسف: ٢٨٢. وسنده كسند الحديث السابق

حضرت ابراہیم تخفیؒ سے اس بیار کے بارے میں مسلہ دریافت کیا گیا جس پر بے ہوثی طاری ہوگئی ہوجس کی بناپروہ نماز چھوڑ دیتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا: اگریہا یک دن کی بات ہے تو میں یہ پہند کرتا ہوں کہ وہ اس دوران فوت ہوئی نماز وں کی قضا کر لے اورا گر ایک دن سے زیادہ کا معاملہ ہوتو وہ انشاء اللہ معذور سمجھا جائے گا۔ (1)

# کشتی میں نماز:

کھیری ہوئی کشتی میں متفقہ طور پر بے عذر بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں ، بلکہ کھڑ ہے ہوکر پڑھنا ضروری ہے، حضرت عبداللہ ہن ابی عتبہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ ہن حضرت ابو ہریہ ہوئی ) کشتی میں تھا ،ان حضرت ابو ہمریہ ہوئی ) کشتی میں تھا ،ان حضرات نے کھڑ ہے ہوکر باجماعت نمازا داکی ،حالال کہوہ ساحل پراتر سکتے تھے۔(۲) چلتی ہوئی کشتی ہوتہ بھی احتیاط اسی میں ہے کہ بے عذر بیٹھ کرنماز نہ پڑھے، ہال اگر عذر ہوتو کوئی مضا کھنے نہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ کسی نے بی الیسی سے پوچھا کہ میں شتی میں کسے نماز پڑھوں؟ ارشاوفر مایا! کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھوالا یہ کہتم کوغرق ہونے کا اندیشہ ہو(۳) مضرت سعید بن المسیب ٌ وابراہیم خعی فرماتے ہیں کہ: آ دمی کشتی میں کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھے کین اگراس کی قدرت نہ ہوتو ہیڑھ کرجدھرکشتی گھوے ادھر ہی قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا جائے۔(۴)

<sup>(</sup>١) كتاب الآثار باب صلوة المغمى عليه: ١٦٨ صحيح: اعلاء السنن: ٢٢٢/٧

 <sup>(</sup>٢)مصنف ابن ابى شيبه من قال صلى فى السفينة قائماً: ٢٦٢٢. صحيح : عمدة القارى : باب
 الصلوة على الحصير : ٩/٣٠ ا

<sup>(</sup>٣) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي : باب التامين : ١٠١٩ صحيح علامه حاكم ۗ وذهبي ۗ

مصنف ابن ابي شبيه : من قال صلى في السفينة قائماً : • ٢ ٢٣٣. ٢ ٢٣٠ عليه المحقق . محمد عوامه  $(^{
m extsf{r}})$ 

## سجدهٔ تلاوت کابیان

قر آن کریم میں چودہ ایتی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے،ان کو سجدۂ تلاوت کہتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ گیارہ سجدہ تلاوت کئے ہیں جو درج ذیل سورتوں میں ہیں (۱) اعراف (۲) رعد (۳) نحل (۴) بی اسرائیل (۵) مریم (۲) جج (۷) فرقان (۸) نمل (۹) الم سجدہ (۱۰) ص (۱۱) جم سجدہ (۱۲) سورہ بخم (۲) سورہ انشقاق (۱۲) سورہ علق ۔ (۳)

حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ ہم رسول الله والله و کے خدمت میں حاضر رہتے اور رسول الله والله و کی خدمت میں حاضر رہتے اور رسول الله والله و کی تلاوت فرماتے تو آپ والله کی تعدہ فرماتے اور ہم تمام بھی ساتھ میں سجدہ کرتے جس کی وجہ سے اس قدر بھیر اور از دحام ہوجا تا کہ سجدہ کے لئے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی تھی ۔ (۴) سجدہ تلاوت کی خاطر ، اس قدر اہتمام و تا کید ، اس کے واجب ہونے پردلالت کرتی ہے۔

حضرت ابن عمرٌ کا ارشاد ہے ( آیت سجدہ ) جو سنے اس پر سجدہ تلاوت ہے (۵) حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت ابرا ہیم نخعیؓ ،اور حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایت سجدہ سنے تواس پر سجدہ کرنا (لازم ) ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ابن ماجة : باب عدد سجود القرآن: ٢٥٥١ . الحديث وان كا سنده ضعيفاً ولكنه تايد باجماع الهل المدينة عليه . اعلاء السنن: ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢)بخارى: باب سجدة النجم: ٠٤٠ ا

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه تحقيق الالباني: باب عدد سجود القرآن: ١٠٥٨: صحيح

 $<sup>(^{\</sup>alpha})$ مسلم باب سجو د التلاوة :  $^{\alpha}$ 

<sup>(</sup>۵) مصنف ابن ابى شيبه: من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها: ٣٢٥٢. حسن او صحيح: اعلاء السنن: ٤/ ٢٢٢ ـ

<sup>(</sup>٢) مصّنف ابن ابي شيبه : من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها : ٣٢٣٩. حسن : اعلاء السنن : ٢/ ٢٢

### سجده تلاوت كاطريقه:

(١)ابو داؤد : باب في الرجل يسمع السجدة : ١٣١٥. وسكت عنه.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن ابى شيبه من كان لا يسلم فى السجدة : ٢٠٠٥. سكت عليه المحقق محمد عوامه (٣) السنن الكبرى للبيهقى : باب لا يسجد الاطاهراً : ٣٩٣٠. صحيح : فتح البارى : ابواب سجو د القرآن : ٥٩٣/٢

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبه الرجل يقرأ السجدة ثم يعيد قرأتها كيف يصنع (٣) مصنف ابن ابى شيبه الرجل يقرأ السجدة ثم يعيد قرأتها كيف يصنع (٣) محدد عوامه

# مسافر کی نماز کا بیان

سفر،ایک الیی حالت کا نام ہے جس میں انسان کو استقر اروسکون حاصل نہیں رہتا،
مشقت و تکلیف اس کا جزءِ لازم ہے، (۱) آ دمی کے سارے معمولات، کھانے، پینے، اور
سونے جاگنے کا سارا نظام درہم برہم ہوجا تا ہے، (۲) یکسوئی اور جمعیت خاطر متاثر ہوجاتی
ہے،سفر کی انہی تمام مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت نے نماز کے باب میں بھی مسافر
کو سہولت و تخفیف دے رکھی ہے، چار رکعت والی فرض نماز، اس کے حق میں دوکر دی گئیں،
سنن ونوافل کا معاملہ، اس کی رائے وصوا بدید پر چھوڑ دیا گیا،سفر شرعی سے واپسی تک مسافر کو
پیمراعات حاصل رہتی ہیں۔

#### مسافت سفر:

صبح سے دو پہرتک کے وقت میں ، آ دمی اوسط رفتار سے چل کرتین دن میں جتنی مسافت طے کرسکتا ہے اتنی مسافت ، مسافت سفر کہلاتی ہے ، عموماً ایک دن میں اوسط حپال سے آ دمی ، صبح سے دو پہرتک میں سولہ (۱۲) میل چل سکتا ہے ، اس اعتبار سے تین دن میں اڑتالیس (۴۸) میل ہوتے ہیں ، یہی مسافت سفر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے ارشاد فر مایا ، خدا اور یوم اخرت پرایمان رکھنے والی عورت کے لئے بیہ حلال نہیں کہوہ تین دن یا اس سے زیادہ کا سفر اپنے باپ یا بیٹے یا شوہر یا بھائی یا اپنے محرم کے بغیر کرے ۔ (۳) اس حدیث میں جس مسافت کوسفر کی مسافت قرار دیا گیا ہے ، وہ تین دن کی مسافت ہے۔

<sup>(</sup>١) دارقطني باب ما يقرأ في ركعات الوتر : ١ ٥٠٢. اسناده صحيح: شعيب الارنووط في تعليقاته على مسند احمد: ٢٢٣١٣

<sup>(</sup>٢)مسلم باب السفر قطعة من العذاب: ٠٤٠٥

<sup>(</sup>٣) بخارى : باب في كم يقصر الصلاة : ٨٠ • ١ . مسلم : باب سفر المرأة مع محرم : ٣٣٣٢

نبی الله نبی الله نبی الله نبی الله نبی دن اور تین رات اور تیم کے لئے ایک دن ایک رات موزوں پر رات موزوں پر رات موزوں پر مسح کرنے کی مدت مقرر فرمائی ہے(۱) معلوم ہوا کہ تین دن تین رات ،موزوں پر مسح کی رخصت اس مسافر کے لئے ہے جو تین دن ورات کی مسافت کم از کم قطع کرے۔
حضہ عبد اللہ بن عظمی اللہ بن عالم کی دور رہ کی معتقبل میں مدور رہ کر کے دور اس کر کا کہ کو کے دور رہ کر کے دور رہ کر کے دور کر کے دور رہ کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کی کے دور کر کے دور کے دور کی دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور

ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے اس اعتبار سے سولہ فرسخ اڑتا کیس میل ہوتے ہیں ، جن کا حساب موجودہ کیلومیٹر سے سواستتر (4/1-77) یا بعض اہل علم کے مطابق ۸۲ کیلومیٹر ۲۹۲ میٹر ہوتے ہیں پس جس کا ارادہ اتنی مسافت طئے کرنے کا ہووہ شرعاً مسافر ہوجا تا ہے۔

## مسافر کی فرض نماز، چار کے بجائے دور کعت:

کئی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ اللہ نے اور صحابہ ٹنے چارر کعت والی نماز دو رکعت ہی پڑھی ہے،اس لئے سفر کی نماز دور کعت ہی ہے،اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے، فجر ومغرب کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ (۳)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی الله تعالی کے تمہارے نبی الله تعالی کے زبانی ، مسافر پر دورکعت اور قیم پر چاررکعتیں فرض فر مائی ہیں۔ (۴) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں فرض نماز دورکعت ہی ہے، اس لئے اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم رسول الله والله کے ہمراہ ، مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے ، والیس ہونے تک نبی ایسیہ نے دو دورکعت نماز پڑھی ، سائل نے دریافت کیا کہ تم مکہ میں کتنی مدت تھرے ؟ حضرت انس نے فر مایا دس دن (۵)

<sup>(</sup>١)مسلم باب التوقيت في المسح على الخفين: ٢٢١

<sup>(</sup>٢) بخارى: تعليقا باب في كم يقصر الصلاة: ١٠٨٦

<sup>(</sup>٣) مسند احمد تحقيق الارنووط :٢٦٢٨٢. رجاله ثقات مجمع الزوائد باب صلاة المسافر : ٢٩٣٣

<sup>(</sup>٣) مسلم باب صلاة المسافرين: ٤٠

<sup>(</sup>۵) بخارى باب ماجاء في التقصير: ١٠٨١

حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں: میں رسول الله علیہ کی صحبت میں رہا تو آپ علیہ سفر میں دورکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر وعمرٌ وعثمان جمی کیا کرتے تھے (ا) حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا سفر کی نماز دورکعت ہے جواس طریقہ کی مخالفت کر بے تواس نے کفر کیا (۲) کسی نے بجائے دو کے چار رکعت پڑھی اور دوسری رکعت پر قعدہ بھی نہیں کیا تواس کی نماز نہیں ہوئی ۔حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں: جس نے سفر میں چاررکعت نماز پڑھی تو وہ نماز کو دوبارہ پڑھے (۳)

## سفر میں سنن ونوافل:

سفر کی حالت میں ،سنن مؤکدہ کی تاکید میں کی واقع ہوجاتی ہے گویا وہ سنن غیر مؤکدہ کے درجہ میں ہوجاتے ہیں البتہ نماز فجر سے قبل کی دوسنیں یہ بدستور سنت مؤکدہ برقر اررہتی ہیں کیوں کہ فجر سے قبل کی سنتوں کی بے حد تاکیدارشاد نبوی اللیہ میں وارد ہوئی ہے، جہاں تک نوافل کی بات ہے تو یہ مکمل طور پر انسان کے اپنے ذوق وشوق پر مخصر ہے، ویسے نی ایسے ہے بحالت سفر، ظہر کے بعد کی دوسنین ،مغرب وعشاء کے بعد دوسنین پڑھنا ویسے نی ایسے ہی رات کی نمازیں پڑھنا بھی ثابت ہے،حضرت عامر بن ربعہ سی مروی ہے کہ انہوں نے نبی ایسے کی کوروران سفر رات کے اوقات میں سواری کی پشت پر نفل مروی ہے کہ انہوں نے نبی ایسے کی دوران سفر رات کے اوقات میں سواری کی پشت پر نفل

<sup>(</sup>۱)بخاری باب من لم يتطوع في السفر: ۲ • ۱ ۱

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للبيهقى: باب كراهية ترك التقصير: ۵۲۲۴. مصنف عبد الرزاق باب الصلوة فى السفر: ۲۳۷ الصلوة فى السفر: ۲۳۷ (۳) طبرانى كبير: ۹۳۲۸. صحيح: اعلاء السنن: ۵/۵ ۳۰

<sup>(7)</sup>ترمذی باب التطوع فی السفر : ۵۵۲ حسن. امام ترمذی طحاوی باب صلاة السافر : ۲۲۱۰ حسن . اعلاء السنن : -4 -4 -4

<sup>(</sup>۵) مسلم باب جواز النافلة على الدابة في السفر: ١٩٥٣ ا

## قصركا آغازكب سےكبتك؟

مسافر جب حدود شہراور آبادی سے باہر نکل جائے تو قصر کا آغاز کرسکتا ہے اس سے پہلے نہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے ظہر کی نماز آنخضر سے اللہ ہیں محضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں دور کعت پڑھی (۱) معلوم ہوا کہ جب تک مدینہ میں دور کعت پڑھی (۱) معلوم ہوا کہ جب تک آدمی اپنے شہر میں رہے، پوری نماز پڑھتار ہے، جب شہر سے باہر نکل جائے تب قصر کرے۔ حضرت ابو ہر بر ہ سے راویت ہے کہ میں نے رسول اللہ واللہ اور حضرت ابو بر ر ہ سے راویت ہے کہ میں نے رسول اللہ واللہ کا سے بیار است میں اور مکہ کے قیام میں دودور کعت بڑھتے تھے۔ (۲)

حضرت علیؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دفعہ بھرہ سے باہر نکلے تو ظہر کی چار رکعات اداکی پھر فر مایا: جب ہم اس جھونپڑے سے آگے بڑھ جائیں تو دور کعت پڑھیں گے (۳) مسافر کب مقیم کے تھم میں ہوجا تا ہے؟

مسافر کسی ایک شہر میں پندرہ دن تک ٹہرنے کی نیت کرے گا تو وہ اس کا وطن اقامت ہوجائے گااورایسا آ دمی مکمل نماز پڑھے گا،قصر جائز نہیں، ہاں کسی شہر میں پندرہ دن سے کم ٹہرنے کی نیت ہے تو قصر ہی کرتار ہے گا۔

حضرت عبداللہ بن عبال سے روایت ہے کہ نبی اللہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں پندرہ روز مُٹھ ہر نے اور نماز کوقصر کرتے رہے۔ (۴) حضرت ابن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ پندرہ دن کھہرنے کاعزم مصم کرلیتے تو جاررکعت پڑھتے (۵)

<sup>(</sup>۱)بخاری باب یقصر اذا خرج من موضعه: ۱۰۸۹

<sup>(</sup>٢) مسند ابويعلي: ٥٨٦٢ صحيح مجمع الزوائد باب صلوة السفر: ٢٩٣٦

 $<sup>^{(</sup>r)}$ مصنف ابن ابي شيبه من كان يقصر الصلاة  $^{(r)}$   $^{(r)}$  . رواته ثقات . اثار السنن

 $<sup>(^{\</sup>alpha})$ ابوداؤد باب متى يتمم المسافر :  $^{\alpha}$  ا رواتها ثقات : فتح البارى ابواب التقصير :  $^{\alpha}$ 

<sup>(</sup>۵) مصنف ابن ابي شيبه : من قال اذا اجمع على اقامة خمس عشرة اتم : ١ • ٨٣٠ صحيح . اثار السنن : ٢ ٢/٢

حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا ارشاد ہے کہ جبتم مسافر ہواور کسی جگہ پندرہ دن ٹہرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہوتواب مکمل نماز پڑھواورا گرتم (اپنے تھہرنے کے بارے میں) کچھ نہ جانتے ہوتو قصر کرتے رہو۔(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ پندرہ دن تک ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کرے تو آدمی مقیم ہوجا تا ہے اور اگر اس سے کم مدت ٹھہرنے کا ارادہ ہے یا کتناز مانٹ ٹھہرنا ہے، غیر بقینی ہے تو ان دونوں صور توں میں قصر ہی کرنا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبد اللّٰد ؓ سے روایت ہے کہ نبی ایسیہ تبوک میں بیس دن ٹھہرے رہے اور نمازوں کا قصر کرتے رہے۔ (۲) وجہ ظاہر ہے کہ جنگ کی حالت میں رکنے اور واپس ہونے کی مدت قطعی نہیں ہوتی ، لہذا ایسی غیر تقینی صور تحال میں قصر کرنے ہی کا حکم ہے۔

# مسافر کی نماز مقیم کی اقتداء میں یا اس کے برعکس:

مسافر، کسی نماز کے وقت میں مقیم کی اقتداء کر ہے تو وہ بھی مقیم کی طرح مکمل نماز پڑھے گا اورا گروہ امام ہے تو دور کعت ہی پڑھائے گا، مقتدیوں میں جو مقیم ہوں وہ باقی دو رکعت، امام کے سلام پھیرنے کے بعدادا کرلیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ منیٰ میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو چاررکعت پڑھتے اور جب تنہا پڑھتے تو دورکعت پڑھتے دودورکعت پڑھتے اور جب تنہا پڑھتے تو دورکعت پڑھتے، اےشہر کے لوگو! تم پر نبی ایک وردورکعت پڑھایا کرتے تھے اور (نماز کے بعد ) فرماتے تھے، اےشہر کے لوگو! تم لوگ چاررکعت پڑھو کیوں کہ ہم مسافرلوگ ہیں۔ (۴) بہتر یہ ہے کہ امام نماز کے شروع اور ختم دونوں موقع پراینے مسافر ہونے کا اعلان کردے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) كتاب الاثار امام محمد باب الصلوة في السفر: ١٨٥. حسن: اثار السنن: ٢٦/٢

<sup>(</sup>٢) ابو داؤ د تحقيق الالباني : باب اذا اقام بارض العدويقصر : ٢٣٧ ا . صحيح

<sup>(</sup>m) موطاما لك باب صلاة المسافر اذا كان اماماً او كان وراء امام: ا ٣٥ ا

مسنداحمد : ۱۹۸۷ تحقیق شعیب الارنووط : اسناده ضعیف ولبعضه شواهد  $(^{lpha})$ 

<sup>(</sup>۵)مراقی الفلاح:۲۴۸

فائدہ (۱) اگر کسی انسان نے اپنی اصل جائے سکونت کوخیر باد کہہ کر کسی اور جگہ کو اپنا مستقل وطن بنالیا ہے تو اس کا سابقہ وطن باطل ہو جائے گا اور موجودہ وطن ہی اس کا اصل وطن کہلائے گا،لہذ ااگر کسی ضرورت سے وہ اپنے سابقہ وطن جائے اور پندرہ دن گھہرنے کی نیت نہ تو وہاں مسافر کے تھم میں رہے گا اور قصر کرتا رہے گا۔

حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے منی میں علی رکعت پڑھی تو لوگوں نے ان پرنگیر کی ،اس پر حضرت عثمان ٹے فرمایا: اے لوگوں میں جب سے آیا ہوں ، یہاں اپنے اہل وعیال کر لئے ہیں ،اور میں نے رسول اللہ اللہ اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں شادی کرے (اہل وعیال کرے) تو وہ مقیم کی نماز پڑھے۔ (۲) فائدہ (۳) مسافر کو ایک ہی وقت میں دو نماز وں کو جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ، البتہ ایسا کرسکتا ہے کہ ظہر کی نماز کو اخیر وقت میں اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لے ،اسی طرح مغرب کی نماز کو موخر کر کے اخیر وقت میں پڑھے اور عشاء کی نماز اول وقت میں ،اس طرح مغرب کی نماز کو موخر کر کے اخیر وقت میں پڑھے اور عشاء کی نماز اول وقت میں ،اس طرح کرنا خود نبی آلیتہ سے ثابت ہے ،اس طرح کرنا خود نبی آلیتہ سے ثابت ہے ،اس طریح مطابق دونماز وں کو جمع کرنا ، کہنے کو تو دو نماز وں کو جمع کرنا ، کہنے کو تو دو نماز وں کو جمع کرنا ہے ،لیکن حقیقت میں ہرنماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے۔

<sup>(</sup>۱)مسند احمد : ۱۹۸۷

<sup>(</sup>٢) مسند احمد: ٣٢٨/٥، حسن: اعلاء السنن: ٣٢٨/٥

ارشادر بانی ہے: نماز مسلمانوں کے ذمہ ایسا فریضہ ہے جووفت کا پابند ہے۔(۱) حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی ایکٹیٹی مزدلفہ کی نمازوں کے علاوہ ہرنماز اپنے وقت پر ہی پڑھا کرتے تھے۔(۲)

حضرت انس سے روایت ہے کہ نی ایک کو جب سفر کی جلدی ہوتی تو ظہر کو عصر کے اول وقت تک موخر کرتے پھر شفق غائب ہونے کے قریب مغرب وعشاء کو جمع کرتے ۔ (۳)

حضرت عا کنٹر سے روایت ہے کہ نبی ایکٹی سفر کے دوار ن نماز ظہر کو موخر کرتے اور عصر کواول وقت میں پڑھ لیتے۔(۴)

کواول وقت میں پڑھ لیتے اور مغرب کو موخر کرتے اور عشاء کواول وقت میں پڑھ لیتے۔(۴)

حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت علی جصرت سعد بن ما لک جضرت انس وغیرہ صحابہ سے بھی سفر میں اس طریقہ پر دونمازوں کو جمع کرنا منقول ہے۔(۵)

(١)سورة نساء: ٣٠١

<sup>(</sup>٢) نسائى: تحقيق الالبانى: الوقت الذى يصلى فيه الصبح بمز دلفة: ٣٠٣٨. صحيح (٣) مسلم باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: ١٢٢١

<sup>2</sup>m/r: اثار السنن : 9AB . اسناده حسن : اثار السنن : 2m/r

<sup>(</sup>۵) اثار السنن: ۲/۲ ک. ۵ ک

### جمعہ کے آداب جمعہ کے دن کے آداب

(۱) (افضل دن ہونے کی وجہ سے ) زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنااور گناہوں سے بچنا۔

(۲) به کثرت درود شریف پڑھنا۔

(۳) جمعہ کے دن ساعت مستجابہ (مقبول گھڑی) کی جستجو میں رہنا۔

(۴) جمعه کے دن نماز فجر میں سور ہُ الم سجدہ اور سور ہُ دہر پڑھنا۔

(۵) سورهٔ کهف کی تلاوت کرنا۔

(۲) کپڑوں کا کوئی جوڑا خاص جمعہ کے دن پہننے کے لئے رکھنا۔

#### جعدگی نماز کے آداب

(۱) جمعه کی ادائیگی میں لایرواہی نہ کرنا۔

(۲)جمعه کی نماز کیلئے غسل کرنا۔

(۳)مسواک کرنا۔

(۴) تیل لگانا۔

(۵)اینے یاس موجود کیڑوں میں سےسب سے اچھے کیڑے پہننا۔

(٢)خوشبولگانا۔

(۷) جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا۔

(۸) جمعه کی اذان اول کے بعد تمام کام چھوڑ کرمسجد پہنینے کی سعی کرنا۔

(۹) ہوسکے توجمعہ کی نماز کے لئے پیدل جانا۔

(۱۰)مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں داخل ہونے کے آ داب کا لحاظ کرنا

(۱۱) تحية المسجديرُ هنا(اگرخطبه شروع هو گيا موتونه پرُ ھے)

(۱۲)جمعه کی نماز سے پہلے حلقہ نہ لگانا۔

(۱۳) لوگوں کی گردنوں کو پھلا نگتے ہوئے آ گے نہ جانا۔

(۱۴) پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔

(۱۵)امام کے قریب بیٹھنا۔

(۱۲) کسی کواٹھا کراس کی جگہ خود نہ بیٹھنا۔

```
(۱۷) دوبیٹھے ہوئے آ دمیوں کے درمیان تفریق کر کے نہ بیٹھنا۔
```

(۱۹) خطبے کے بعد فوراً نماز شروع کردینا۔

(۲۰)جمعه کی نماز میں مسنون قراءت کااہتمام کرنا۔

(۲۱) نماز کوخطیے سے طویل کرنا۔

(۲۲)جمعہ کی نماز کے بعد سنن ونوافل کی ادائیگی کے لئے جگہ بدلنا۔

(۲۳) جمعه کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورۂ اخلاص اور معو ذتین (وِر دِضامن ) پڑھنا۔

(۲۴)جمعہ کی نماز کے بعدروزی کی تلاش میں نکلنا۔

#### خطبے کے آداب

(۱)منبر پر چڑھنے کے بعداذان کے ختم تک اُس پر بیٹھے رہنا۔

(۲) امام کا کھڑے ہوکر خطبہ دینا۔

(۳) دوخطبے دینا۔

(۴) حسبِ ضرورت بلندآ واز سے خطبہ دینا۔

(۵) مخضرخطبه دینابه

(٢) خطبے کواللہ کی حمد وثنااور صلاۃ سے شروع کرنا۔

(۷) خطبے میں حمد و ثنااور صلاۃ کے بعدامّا بعد کہنا۔

(٨) خطبے میں قرآن کریم پڑھنا۔

(٩) خطبے میں بہ کثرت سورهٔ ق پڑھنا۔

نوف: ہنگامی حالت میں خطبہ درمیان سے قطع کیا جاسکتا ہے۔

(۱۰) دوخطبول کے درمیان خاموش بیٹھنا۔

(۱۱) امام کی طرف متوجه ہونا۔

(۱۲)خاموشی سے خطبہ سننا۔

(۱۳) خطبے کے وقت گوٹ لگا کر ( لیخی دویا وَل کھڑے کرکے ہاتھوں سے باندھ کر ) نہ بیٹھنا۔

(۱۴) دورانِ خطبه بات نه کرناجتی که سی بات کرنے والے کواشارے سے بھی نه روکنا۔

(١٥) بلاوجيترکت نه کرنااورنه کنگري، قالين، چڻائي وغيره سے ڪلنا۔

(۱۲) خطبے کے وقت سنت یانفل نماز نہ پڑھنا۔

## نماز جمعه كابيان

جمعہ کے دن کو باقی ایا م پرنمایاں فضیلت حاصل ہے، نبی ایک نے اسے بہتر ترین دن قرار دیا ہے،اسی میں ابوالبشر حضرت سیدناا دم علی نبینا وعلیہ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے(۱) دنوں کا پیسردار ہے، بارگاہ الہی میں اس کی بزرگی ،عیدالفطر وعیدالضّیٰ کے دن سے بھی زیادہ ہے(۲)اس دن کی دعا کیں مقبول ہوتی ہیں ،خصوصاً عصر بعد کی (۳)اس دن کے خاص اعمال مثلاً تلاوت سورة كهف ( ۴ ) درود وسلام كي كثرت ( ۵ ) صفائي وستقرائي كا اهتمام ، خوشبووتیل کا استعال (۲) احادیث میں بیان ہوئے ہیں،رسالتما بے اللہ ، جمعہ کے دن کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، جوآ دمی پورے آ داب وشرا لط کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اس کے ایک ہفتہ کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں (۷) بلکہ ایک روایت کے مطابق: مزید تین دن کے گنا ہوں کی معافی ہوجاتی ہے۔(۹)اس کے برخلاف جولوگ بےعذر نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں،ان کے لئے سخت وعیدیں وار دہوئی ہیں، نبی ﷺ نے ارشاد**فر مایا**: لوگ نماز جمعہ کوترک کرنے سے باز آ جائیں ، ورنہ تو اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگادے گا پھروہ غافلوں میں سے ہوجا ئیں گے (۱۰) نیز ارشاد ہے : جو شخص محض سستی کی بنا پرتین جمعے چھوڑ دے،اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔(۱۱)

<sup>(</sup>١)مسلم باب فضل يوم الجمعة: ٢٠١٣

<sup>(</sup>٢)مسند احمد تحقیق شعیب الارنووط : ۵۵۸۷ ، ایکراوی مختلف فیه بین جس کی بناء پرسنرضعیف ہے

مسند احمد تحقيق الارنووط :  $4 \times 1 \times 1$  مسند احمد مسند الارنووط ( $^{\prime\prime\prime}$ )

مستدرک حاکم مع تعلیقات الذهبی : تفسیر سورة الکهف: ۳۳۹۲. صحیح $(^{\kappa})$ 

<sup>(</sup>۵) مسند احمد تحقيق الارنووط: : ۲۲۰۷ . صحيح

<sup>(</sup>٢) بخارى باب لايفرق بين اثنين يوم الجمعة ١ ٩

<sup>(</sup>۷)بخاری باب لایفرق بین اثنین یوم الجمعة ۱۹

<sup>(9)</sup>مسلم : باب فضل من استمع وانصت في الخطبة : (7)

<sup>(</sup>١٠)مسلم: باب التغليظ في ترك الجمعة: ٢٠٣٩

<sup>(</sup>١١)ابوداؤد : تحقيق الالباني : باب التشديد في ترك الجمعة : ٩٥٣ . ١ . حسن صحيح

## نماز جمعه کی رکعات اوراس میں قر اُت مسنونه:

حضرت عرُفر ماتے ہیں نماز جمعہ کی دور کعتیں ہیں۔(۱)

نی آلیکی نماز جمعه میں سورۃ جمعه اور سورۃ منافقون پڑھا کرتے تھے(۲) اس طرح: سورۃ اعلی اور سورۃ غاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے(۳)

# كن لوگول يرجمعه واجب سے:

حضرت طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ نبی آفیائی نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنا ہرمسلمان پر واجب ہے، سوائے چارلوگوں کے(۱) غلام (۲)عورت (۳) بچے(۴) بیمار۔ (۴)

بعض روایات میں،مسافراوراہل دیہات کااشٹناء بھی وار د ہواہے۔(۵)

تا ہم اگریہ حضرات نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں توان کی نماز جمعہ معتبر ہوجاتی ہےاور ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی (٦)

فائدہ(۱)وہلوگ جن پر جمعہ واجب نہیں یا جن کی نماز جمعہ فوت ہوگئ ہو،وہ جمعہ کے روزنماز ظہر بے جماعت کے پڑھ لیں، جماعت نہ بنائیں۔

<sup>(</sup>١)نسائي تحقيق الالباني : عدد صلاة الجمعة : ٢٠٠٠ . صحيح .

<sup>(</sup>٢)نسائي تحقيق الالباني: القرأة في صلاة الجمعة. ١٣٢١. صحيح.

صحيح ( $^{m}$ ) نسائى تحقيق الالبانى : . القرأة في صلاة الجمعة .  $^{n}$  . صحيح

ابو داؤد : تحقيق الالباني باب الجمعة للملوك والمرأة : 9 + 1 - 1 - 1

<sup>(</sup>۵)طبرانی اوسط :۲۰۲ . ایک راوی کو امام بیهقی نے ضعیف قرار دیا هے . مجمع الزوائد :

باب فرض الجمعة: ٣٠٣٣

<sup>(</sup>Y) طبرانی کبیر : ۲۹۲ و ۱۰۲۰ صحیح . اعلاء السنن : (X)

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جمعہ کے روزسوائے امام کے ساتھ جماعت کرنے کے کوئی اور جماعت نہیں ہے۔(۱) حضرت علیؓ ہی سے مروی ہے کہ ایسی جگہ جہاں کے لوگوں پر جمعہ میں حاضر ہوناوا جب ہے وہاں لوگ ظہر کی جماعت نہ بنائیں۔(۲)

فائدہ (۲) وہ لوگ جن پر جمعہ واجب ہے، وہ اگر کسی ضرورت سے زوال سے پہلے ہی سفر پریاشہر سے باہر جانا جا ہے ہوں تو اس میں کوئی مضا کقہ بیں ، ہاں زوال کے بعد بے جمعہ پڑھے سفر پریابیرون شہر چلے جانا سخت مکروہ ہے۔

اسود بن قیس ؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا جو آ ماد ہ سفر ہے لیک شخص کو دیکھا جو آ ماد ہ سفر ہے اس جعد کا دن ہے اگر بینہ ہوتا تو میں سفر پر چلا جا تا ، اس پر حضرت عمرؓ نے فر مایا: جمعہ کی مسافر کوسفر سے نہیں رو کتا۔ (۳) حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نجی ایک اس فرکرتا ہے تو سے مروی ہے کہ نجی ایک اس فرکرتا ہے تو ملائکہ اس کے لئے بدد عاکرتے ہیں کہ اس کوسفر میں کوئی رفیق نہ ملے (۴)

فائدہ:۳) کسی آ دمی کو جمعہ کی ایک رکعت ہی ملی یا صرف تشہد ملا تواہے بھی جمعہ ل گیالہذاوہ نماز جمعہ ہی مکمل کرے۔

حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی آلیات نے ارشاد فر مایا: جسے نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک ماز جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رکعت ملی تو وہ ایک اور رکعت ملالے اور اس کی نماز مکمل ہوگئی۔ (۵) حضرت عبد اللہ بن مسعود فر ماتے ہیں: جسے تشہد مل گیا اسے وہ نماز مل گئی۔ (۲)

( 1 )مصنف ابن ابى شيبه :فى القوم يجمعون يوم الجمعة اذا لم يشهدوها : ۵۳۲۱. حسن : اعلاء السنن : ٩/٨

(٢) كنز العمال: فصل في احكام الجمعة: ٩ ٢٣٣٠. قوى: اعلاء السنن: ٩/٨

(٣)مصنف عبد الرزاق : كنز العمال باب السفر يوم الجمعة : ۵۵۳۷ . رجاله ثقات :اعلاء السنن : ٩٩/٨ (٣)كنز العمال : كتاب السفر ٥٥٢٠ . حسن: اعلاء السنن : ٨٩/٨

(٥) ابن ماجه: تحقيق الالباني: باب ماجاء فيمن ادرك من الجمعة ركعة: ١١٢٣: عصحيح

(٢) مصنف ابن ابى شيبه: فيما يكتب للرجل من التضعيف اذا ارادالصلاة: ٨٨ ا ٣. متايد بحديث صحيح: الجوهر النقى: ٢٠٣/٣

# نماز جمعه كے شرائط

نماز جمعہ جیسے ہرآ دمی پر فرض نہیں ہے،ایسے ہی ہر جگہ بھی نماز جمعہ جھے نہیں ہوتی،اس کی چند شرطیں ہیں:

### (۱)شهر مونا

جمعہ کے درست ہونے کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس جگہ جمعہ پڑھاجارہا ہےوہ شہر ہو، یا شہر کے حکم میں ہو جیسے قصبہ اور بڑا گاؤں، یعنی الیبی جگہ ہو جہاں ضروریات زندگی کی بسہولت تکمیل ہوتی ہوار جہاں محکمہ قضا وافتاء موجود ہو۔(۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں قریبہ جامعہ (بڑا گاؤں) وہ بستی کہلاتی ہے جہاں حاکم وقاضی ہو، جماعت قائم ہوتی ہو، ایک دوسرے سے متصل مکانات و بنگلے ہوں، جیسے جدّ ہ شہر۔(۲)

(الف) حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جمعہ اور تشریق (نماز عیدالاضی ) نہیں ہے مگر جامع وآ باد شہر میں ۔ (۳) بعض لوگوں نے ناوا قفیت کی بنا پر جامع شہر کے تحت ، قریہ و دیہات کو بھی شامل مانا ہے ؛ حالاں کہ لغت عرب کی رو سے شہر پر تو قریہ کا اطلاق ہوسکتا ہے ، جیسے مکہ وطائف پر قریہ کا اطلاق خود قرآن پاک میں موجود ہے ۔ (۴) جواثی نامی تاریخی شہر پر بھی قریہ کا اطلاق بعض روایات میں مذکور ہے ؛

 <sup>(1) &</sup>quot;وهو الاصح عند الاكثر" تحفة الفقهاء: ١٩٢/١

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: باب القرى الصغار: ٥١٧٩ - سكت عليه ابن حجر: تغليق التعليق: ٣٥٣/٢ (٣) مصنف ابن ابى شيبه: من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع: ٥٩٠٩ - صحيح: آثار السنن: ٨٤/٢ - سلسلة الآثار الصحيحة: ٣٣٣ - كتاب الآثار لابى يوسف مرفوعاً: باب صلاة العيدين: ٢٩٧

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: ٣١

<sup>(</sup>۵) ابوادود: تحقيق الألباني : باب الجمعة في القرى : ٢٠٠١ – صحيح

<sup>(</sup>٢)إعلاء السنن: ٨ / ٠ ا

(ب) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ لوگ اپنے گھر وں اور مدینہ کے (مشرقی سمت ، جانب نجد کے ) فراز علاقوں اور چڑھا ؤپر واقع محلوں سے باری باری جمعہ کے لئے آیا کرتے تھے، آتے آتے وہ غبار آلوداور پسینہ میں شرابور ہوجاتے تھے۔(۱)

مدینہ منورہ کے گردونواح کے دیہات میں اگر جمعہ جائز ہوتا تو لوگوں کا باری باری مقرر کرکے اور اتنی زحمت ومشقت کرکے شہر حاضر ہونے کا کوئی مطلب نہ ہوتا ، پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ الل دیہات پریہ واجب نہیں کہ وہ جمعہ کی خاطر شہر حاضر ہوں ؛ کیوں کہ اگر الی بات ہوتی تو دیہات کے تمام لوگوں کے لئے جمعہ میں حاضر ہونے کا عام حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوتا۔

(ج) ججۃ الوداع كے موقع پر جمعہ كے روز رسول اللّهِ عَلَيْكَةُ نے ايك جمع عظيم كے ساتھ ميدان عرفات ميں وقو ف عرفه فرمايا مگر جمعہ نہيں پڑھى بلكہ نماز ظہرادا فرمائى، (٢) اگر جمعہ كے قائم كرنے كے لئے محض لوگوں كا اجتماع كافى ہوتا، شہركا ہونا ضرورى نہ ہوتا تو رسول اللّه عرفات كے ميدان ميں جمعہ ضرور پڑھتے۔

(د) حضرت حذیفہ ؓ نے ارشاد فرمایا: گاؤں والوں پر جمعہ نہیں ، جمعہ تو شہر کے لوگوں پر ہے۔ اس حضرت حسن بصری ؓ اور حضرت محمد بن سرین ؓ سے مروی ہے کہ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جمعہ تو شہروں میں ہوتا ہے۔ (۴)

(ہ) نبی اللہ نے ہجرت کے موقع سے قبا کی ستی میں چودہ روز قیام فرمایا مگر وہاں جمعنہیں پڑھا بلکہار باب سیراس پر متفق ہیں کہ مدینہ کی تاریخ میں ،سب سے پہلے جمعہ کا

<sup>(</sup>١) بخارى: باب من أين توتى الجمعة وعلى من تجب: ٩٠٢

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ٩ • • ٣ - التعليق الحسن: ٨٦/٢

<sup>(</sup> أ )مصنف ابن ابيي شيبه: من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع: • • ١ • ١ - ١ - ٥ -

صحيح: إعلاء السنن: ٨٤/٨ - آثار السنن: ٨٤/٢

<sup>(</sup>٢)حوالة سابق

قیام بنوسالم کیستی میں ہوا جو کچھ فاصلہ کے ساتھ مدینہ کے ہی محلوں میں کا ایک محلّہ تھا۔(۱) پھر اس کے بعد جمعہ کا قیام پورے مدینہ میں صرف مسجد نبوی ہی میں ہوتار ہا۔

(و) عہدرسالت میں عوالی کہ بینہ، ذوالحلیفہ ،سویداءاور مکہ و مدینہ کے درمیان واقع دور دراز دیہات میں جمعہ قائم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہاں کے لوگوں کے بارے میں عام طور پر بیثابت ہے کہ وہ جمعہ میں شرکت کی غرض سے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے، بیصاف اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ دیہات میں جمعہ جائز ہے اور نہ ہی اہل دیہات پر بیضروری ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لئے شہر آیا کریں۔(۲)

امام بیہی سے مروی ہے کہ: ذوالحلیفہ کے باشندے (مجھی کھار) مدینہ میں آکر جمعہ پڑھتے تھے اور یہ بات کہیں منقول نہیں کہ مدینہ کقر یبی دیہات میں سے کسی جگہ جمعہ کے قیام کی اجازت دی گئی ہو۔ (۳) صحابہ کرام ٹنے بھی جمعہ کا قیام اور منبر کی تنصیب،شہروں اور گنجان علاقوں میں کی ہے، نہ کہ گاؤں اور دیہات میں۔ (۴)

(ز) رسالتمآب الله کے زمانے میں ،ایک عرصہ تک صرف مکہ ومدینہ ہی میں ہجمعہ قائم کیا جاتا تھا ،اس لئے قیام جمعہ کے اعتبار سے مقامات وامکنہ کی تعریف وتحدید میں سیہ دونوں شہراصل کا درجہ رکھتے ہیں ، جومقامات ،سما جی ضروریات کے لحاظ سے ان دوشہروں کے ہم مثل ہوں ،ان کومصراور شہر کا نام دیا جائے گا ، وہاں جمعہ درست ہوگی اور جوان کے ہم مثل نہوں ، وہ مصروشہر کے حکم میں داخل نہیں اور وہاں جمعہ درست نہیں ۔

مدینہ منورہ کی آبادی ، وہاں کے اسباب ووسائل کا اندازہ رسالتمآب آلیکی کے مدینہ منورہ ، تشریف آوری کے منظر سے لگایا جاسکتا ہے، قباسے رخت سفر باندھ کر جب آخضرت اللہ میں جلوہ افروز ہوئے توانصار کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جوآپ آلیکی کومہمان

<sup>(</sup>۱)بخاری شریف مع الفتح: ۷/۲ من آثار السنن: ۸۲/۲

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن: ٨ ٢٣/

<sup>(</sup>m) التلخيص الحبير: ١٣٢/٢. ٥٥

<sup>(</sup>م) اعلاء السنن: ٨/٨

بنانے کا مشاق ندر ہا ہو، ہر قبیلہ کہتا: یارسول اللہ! میز بانی کا شرف ہمیں بخشیئے! ہمارے پاس طاقت ودولت ہے، باغات و کھیت ہیں، میٹھے پانی کے چشے ہیں، قوت وقر ابت ہے، خدارا یہاں سے قدم مبارک آگے نہ بڑھا ہے ! رسول پاکھی ہرایک کواس کی اس پیش کشی پر دعاؤں اور کلمات تشکر سے نواز تے اور ارشا و فرماتے: اوٹٹنی کو راستہ دیدو! وہ خدائی حکم کی یابند ہے۔(۱)

مراسیل ابوداؤد میں ہے کہ صرف مدینہ میں نومساجد تھیں (قریبی دیہات کی مساجد الگتھیں) (۲) چرآ فتاب رسالت اللہ تھیں کے مدینہ فروش ہونے کے بعد تو مدینہ کی رونق و بہاراور بھی کئی چند ہوگئی تھی ، وہاں ،سارا دیوانی ،فوجداری اور عائلی نظام قائم ہو چکا تھا۔ (۳) سرز مین مکہ کا حال بھی اس سے کچھ جداگا نہ نہ تھا ، وہاں بھی بالآخر مادی ومعنوی وسائل کی فراوانی ہوگئی تھی ، فتح مکہ کے بعد مکمل طور پر وہ اسلام کے سابی مگین ہو چکا تھا ، دربار رسالت اللہ سے وہاں عامل مقرر ہو کیلے تھے۔

غرض مکہ اور مدینہ کی تمدنی حیثیت کو مدنظرر کھتے ہوئے ، چھوٹے چھوٹے قریوں میں قیام جمعہ کی بات کرنا کوئی وزن نہیں رکھتا۔

رح) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ سجد نبوی کے بعد ، پہلا جمعہ بحرین کے شہر جواثی میں واقع مسجد عبدالقیس میں ہواہے۔( ۲م)

وفدعبدالقیس کی آمد م ہے جب کہ جج کی فرضیت ہو چکی تھی ، جج کی فرضیت ہو چکی تھی ، جج کی فرضیت راجج قول کے مطابق سے واقف راجج قول کے مطابق سے واقف کروایا گیا تھا اس میں جج بیت اللہ کرنے کی تعلیم بھی دی گئی تھی اس سے قبل ، بیشتر علاقے ودیہات ، دامن اسلام میں آجے تھے ، لیکن ان سب میں جمعہ کے قائم کرنے کے اعتبار سے

<sup>(</sup>١)خلاصة الوفاء بأخبار المصطفى: ١ / ١ ٩

<sup>(</sup>٢) مراسيل أبو داؤد ، حديث نمبر : ١٥

<sup>(</sup>٣) علاء السنن : ٨ / ٢ ١ – ١ ٢

 $<sup>^{\</sup>Lambda 9 \, \Gamma}$  : باب الجمعة في القرى و المدن :  $^{\Lambda 9 \, \Gamma}$ 

تقدم وفوقیت اہل جواتی کو حاصل ہوئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ جواتی نہ صرف عہد اسلام میں بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ممتاز شہروں میں شار ہوتا تھا، حتی کہ جا، ہلی شعراء کے کلام میں بھی اس شہر کی عظمت شان کا ذکر ملتا ہے، امر اُلقیس نے تجارتی ساز وسامان کی کثر ت کے بیان کے لئے تشبیہ کے طور پر جواثی شہر کا تذکرہ کیا ہے، دیوان امر اُلقیس کے شارح تشریح کرتے ہوئے کھتے ہیں: جیسے شہر جواثی سے واپس ہونے والا بامراد لوٹتا ہے، شکار اور خرمے سے اس کی جمولیاں لبریز ہموتی ہیں، ایسے ہی ہماری جھولیوں اور تھیلیوں کا حال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جواثی حجولیاں لبریز ہموتی ہیں، ایسے ہی ہماری جھولیوں اور تھیلیوں کا حال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ واثی حجولیاں لبریز ہموتی ہیں بلکہ مویشیوں اور تھجور وں کے حوالے سے قطیم ترین تجارتی منڈی اور ضرب المثل معاشی مرکز تھا۔

علامہ عینی فرماتے ہیں کہ جواثی کی آبادی کم وہیش چار ہزار نفر پر مشمل تھی ، جغرافیا نولیس علاء کے مطابق جواثی دراصل جواٹا نامی قلعہ کی طرف منسوب ہے جو بحرین کا مضبوط ترین قلعہ سمجھا جاتا تھا ،اس کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ مرتدین کے خلاف جنگ کے دوران ، یہ قلعہ مسلمانوں کی ایک محفوظ پناہ گاہ کا کام دیتا تھا، (۱) معلوم ہوا کہ جمعہ کا قیام انہی جیسے شہروں میں ہوسکتا ہے۔

(ط) بعض روایات میں، قیام جمعہ کے لئے امام یااس کے نائب کی موجود گی ضروری قرار دی گئی ہے۔

ارشاد نبوی ہے: بلا شبہ اللہ تعالی نے تم پر جمعہ کوفرض کیا ہے، جو کوئی بے عذر ، امام عادل یا ظالم کے ساتھا سے پڑھنا ترک کر دی تو اللہ اسے متحد ندر کھے اور نہاس کے کا موں میں برکت ہو۔ (۲) حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے مکہ ومدینہ کے درمیان واقع دیہات میں نماز جمعہ کے قیام کے تعلق سے بوچھا گیا تو فر مایا: جب ان پر کوئی امیر وحاکم مقرر ہوتو وہ جمعہ قائم کر سر (۳))

<sup>(</sup>١)التعليق الحسن: ٢/ ٨٠

<sup>(</sup>٢) طبراني اوسط: ٢٢١ - رجاله ثقات: إعلاء السنن: ٣٨/٨

<sup>(</sup>٣)السَّنَّنَ الكبرى للبيهقي : باب العدد الذين إذا كانو آ في قرية و جبت عليهم الجمعة : ٥٨٢١ – و سكت عليه

حاکم وگورزعموماً ایسے ہی مقام کو اپنا دارالحکومت بناتا ہے جو پورے علاقہ میں اسباب وسائل اورلوگوں کی نقل وحرکت کے اعتبار سے آباد و گنجان ہو، جہاں ضروریات زندگی کاسامان فراوانی کے ساتھ موجود ہواور دور دراز قصبہ جات وعلاقوں کے لوگوں کو حاکم تک اپنی شکایات لے کر پہنچنے میں آسانی ہو،اگر بالفرض حاکم کا پڑاؤ کردہ مقام شروع میں ایسا نہ ہوتو اس کے قیام کے بعد چند ہی دنوں میں وہ جگہ بی نقشہ خود بخو داختیار کر لیتی ہے۔ (س)

صحابہ کرام وتا بعین عظام کے زمانے میں جہاں کہیں اقامت جمعہ کا ثبوت ملتاہے، اس کا تعلق یا تو بڑے شہروں اور آبادیوں سے ہے یا پھراس کے قائم کرنے والے حاکم وگورنر بیں، متعلقہ روایات کوملاحظہ کرنے سے بیے حقیقت بلا تکلف سامنے آتی ہے،اس لئے ہرچھوٹے بڑے دیہات میں علی الاطلاق جمعہ کے جائز ہونے پراصرار کرناٹھیکنہیں۔

بعض حضرات جمعہ کے تیج ہونے کے لئے ، جائے قیام کا مطلق اعتبار نہیں کرتے ،ان کے بیہاں جمعہ جائز ہونے کے لئے کئی خاص جگہ کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر خطہ زمین ،حتی کہ صحراء اور ویرانے میں بھی جمعہ پڑھنا جائز ہے ،حالاں کہ جنگلات اور ویرانوں میں جمعہ کے جائز ہونے کا بالا جماع کوئی قائل نہیں کیوں کہ یہ بات متندروایات سے ثابت ہے کہ نجی ایک نے میدان عرفات میں باوجود صحابہ کی جمعیت کشرہ موجود ہونے کے جمعہ قائم نہیں فرمایا۔

ان حضرات کودر حقیقت سورۃ جمعہ کی آیت کے سمجھنے میں مغالطہ ہواہے،آیت کریمہ

ىيے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسُعَوُا إِلَى ذِكُر اللَّهِ ﴾ (١)

''اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لیکو''

ان کےمطابق آیت جمعہ میں جگہ کی کوئی تخصیص مٰدکورنہیں،لہذا ہر جگہ جمعہ درست

<sup>(</sup>٣) آثار السنن: ٢ / ٨٥، نيز ديكهئے: اعلاء السنن: ٨ / ١٢. ١١

<sup>(1)</sup>سورة الجمعة: آيت: 9

ہےخواہ قصبہ ہو، دیہات ہو دیرانہ ہو، جنگل ہو، جب کہ آیت جمعہ کوصد فیصد عموم پرر کھنا نہ ہی منشأ شریعت ہےا درنہ ہی اتناعموم ان حضرات کو بھی تسلیم ہوسکتا ہے، بلکہ بیدوا قعہ ہے کہ آیت جمعہ میں کئی ایک اعتبار سے تخصیص واقع ہوئی ہے۔

(۱) نداء کے معنی صدااور اعلان کے ہیں ،خواہ کسی قتم کا ہو، تا ہم سبھوں نے اس سے خاص صدااذ ان مرادلیا ہے۔

(۲) صلوۃ کے تحت، جمعہ کے دن کی پانچوں نمازیں داخل ہیں، تاہم سیھوں نے خاص بوقت ظہر پڑھی جانیوالی نماز جمعہ مرادلیا ہے۔

(۳) نمازی جانب سعی کرنے اور جعد کی طرف چلنے، کے عمومی حکم خداوندی کے خاطب،

یچ، بوڑھے، جوان، ادھیڑ، عورتیں، تندرست، بیار، مقیم، مسافر وغیرہ سبب ہیں؛

تاہم سبھوں نے یہاں بھی مخصوص مخاطبین مراد لئے ہیں، جب ان جہتوں سے

آیت کر بمہ میں تخصیص واقع ہوئی ہے، جس کا انکار خود بیہ حضرات بھی نہیں کر سکتے، تو

سابقہ دلائل کی روشنی میں آیت کر بمہ کوجگہ ومکان کے اعتبار سے خاص مانا جاتا ہے

تواس سے کونسا آسان ٹوٹ بڑتا ہے اور کیوں بیہ بنیاد ہو آکھڑ اکیا جاتا ہے کہ

احناف نعوذ باللہ قرآنی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ خودانہی کے اصول استدلال کی روشیٰ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آست کہ اس حکم خداوندی کے خاطب شہری لوگ ہیں نہ کہ دیہاتی لوگ، وجہ اس کی ہیہ کہ آست کر یہہ میں جمعہ کی جانب لیکنے اور سعی کرنے کے حکم کواذ ان جمعہ سے متعلق کیا گیا ہے کہ جب نماز کے لئے اذان کہی جائے تب جمعہ کی طرف دوڑ واور یہ بات محتاج دلیل نہیں کہ عہد نبوی علیقہ میں صرف وہی اذان رائج تھی جو خطیب کے روبر وہوا کرتی تھی ، ظاہر ہے ایسے وقت دوڑ کر جمعہ میں وہی شخص حاضر ہوسکتا ہے جو آس پاس کا ہو، دور دراز کے لوگوں کا الیمی صورت میں بہنچنا بالکل ناممکن ہے ،معلوم ہوا کہ جمعہ پڑھنے کے مخاطب شہری لوگ ہیں ، دیہاتی لوگنہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن: ۸ / ۲. TM

الحاصل: اس پوری بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کے جائز ہونے کے شہر کا ہونا ضروری ہے، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں مسلمان حاکم وامیر بھی موجود ہو، تاہم غیر اسلامی ممالک میں چول کہ مسلمان حاکم وامیر کا تصور نہیں ہوسکتا، اس لئے ایسے ممالک میں ،مسلمان با تفاق اراء، جس کواپنا بڑاوامیر تسلیم کرلیں وہ حاکم وامیر کے درجہ میں ہوجا تا ہے، اور وہاں کے شہروں میں جمعہ کا قائم کرنا، جائز ہوجا تا ہے۔ (ا)

#### (۲) جماعت کا مونا:

امام کےعلاوہ کم از کم تین آ دمیوں کا موجودر ہنا، جمعہ کے سیحے ہونے کے لئے ضروری ہے ،رسول اللّقائیلیّ نے ارشاد فر مایا: جمعہ، مدائن جیسی ہربستی میں واجب ہے، اگر چہاس میں صرف چار (مسلمان) افراد ہی ہوں (مابا قی غیرمسلم)۔ (۲) اس روایت کے ہم معنی ایک اورضعیف روایت بھی موجود ہے کہ: جمعہ ہربستی والوں پرواجب ہے اگر چہوہاں تین (مسلمان) افراد ہی ہوں اور چوتھاان کا امام وحاکم ہو۔ (۳)

#### (۳)وقت هونا:

حضرت سلمہ ؓ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم سورج کے زوال کے ساتھ ہی ،رسول اللّٰه ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے۔ (۴)

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللّه عِلَيْقَةَ : سورج کے زوال کے وقت جمعہ پڑھا کرتے تھے۔(۵)

### (۴) اذن عام هونا:

جمعہ کے تیجے ہونے کے لئے ،اجازت عامہ کا ہونا بھی شرط ہے، جمعہ کا قیام علی الاعلان

<sup>(</sup>۱)فتاوی بزازیه: ۱/۲ ا ۳، فتاوی عزیزیه: ۱/۳۳

<sup>(</sup>٢)سنىن الدار قطنى : بـاب الـجمعة على اهل القرية : ١١٢١ – ١٦١٢ – ١٦١٣ – حسن – بعضها يقوى بعضا : إعلاء السنن : ٨/٨٥

<sup>(</sup>m)حواله سابق

 $<sup>^{(</sup>r)}$ مسلم : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس :  $^{(r)}$ 

<sup>(</sup>۵) بخارى: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس: ۹۰۴

ہونا چاہئے، ہر کس ونا کس کواس میں شامل ہونے کی اجازت رتنی چاہئے، بے دجہ کی رکاوٹ و پابندیاں جمعہ کی صحت کومتا تڑ کردیتی ہیں۔

بعض روایات سے پیتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز کا اجمالی حکم، مکہ ہی میں بذریعہ وحی مل چکا تھا، مگر نبی پاک آلیک کو ہاں جمعہ کے قائم کرنے پر استطاعت نہ تھی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: ہجرت سے قبل ہی نبی آلیک نیسے نے (اہل مدینہ کو) جمعہ قائم کرنے کی ،اجازت دے دی تھے۔(ا)

مکہ میں جمعہ قائم نہ کر سکنے کی وجہ ایک ہی سامنے آتی ہے کہ وہاں علی الاعلان ، اذن عام کے ساتھ جمعہ کا قیام مشکل و پرخطرتھا ، ورنہ تو جمعہ کے بقیہ شرائط مثلاً شہر ہونا ، وقت ہونا ، جماعت ہونا ، خطبہ ہونا ،سب موجود تھیں ،معلوم ہوا کہ اذن عام کا ہونا بھی جمعہ کے لازمی شرائط میں سے ہے۔

## (۵)خطبه کا مونا:

حضرت عمرات عمرات عمرات کے کہ ، خطبہ در حقیقت ، دور کعتوں کے قائم مقام ہے (۲)
ایک اور روایت میں ہے کہ نماز جمعہ میں (رکعات کی) کمی خطبہ ہی کی جہ سے ہے (۳)
حضرت عمراً کے ان دونوں ارشادات سے خطبہ کی اہمیت وحیثیت ظاہر ہے کہ جیسے عام
دنوں میں چار رکعت ظہر کے اداکر نے ضروری ہیں ، ایسے ہی جمعہ کے روز دور کعت جمعہ اور خطبہ
(جودور کعت کے قائم مقام ہے ) کا انجام دینا بھی ضروری اور فرض ہے۔

علامہ ابن ہمامٌ فرماتے ہیں: جمعہ کے روز ظہر کی نماز کا ساقط ہوجانا،خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس کے سارے حدود وقیو دلمحوظ ہوتے ہیں، جمعہ کا قیام جب سے ہواہے، جماعت وخطبہ کے ساتھ ہی ہواہے، لہذا بید دونوں چیزیں، جمعہ کے لئے ضروری اور فرض ہوئیں۔ (م)

<sup>(</sup>١)التلخيص الحبير: ٢/ ١٣٩، الدرالمنثور: ١٨/ ٢٩٩

<sup>(</sup>r) مصنف ابن ابى شيبه : الرجل تفوته الخطبة : ١٣٧٧ – سكت عليه المحقق محمد عوامه (٣) التلخيص الحبير : ٢ / ٢٩٨

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>)فتح القدير: ٢ / ٥٦

```
خطبه کی سنتیں:
```

فائده (ا): خطیب کامنبر پر چڑھنے کے بعد سلام کرنا ،مشروع اور جائز ہے۔

# حضرت جابر ؓ سے مروی ہے کہ نبی علیقہ جب منبر پر چڑھتے تولوگوں کی طرف متوجہ

(م) طبراني اوسط:  $1 \cdot 2 \wedge 7 - 1$  سيخطب:  $1 \cdot 1 \wedge 1$  مجمع الزوائد: باب الانصات والإمام يخطب:  $1 \cdot 1 \wedge 1$  مسلم: باب تخفيف الصلاة و الخطبة:  $1 \cdot 1 \wedge 1 \wedge 1$ 

(٢)صحيح البخارى: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد: ٩٢٣ - ٩٢٠

(١)صحيح البخارى: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد: ٩٢٥ - ٩٢٥

(٢)السنن الكبرى للبيهقي : باب ما يستدلُّ به على وجوب ذكر النبي عُلَيْكُ في الخطبة : ٥٩٨١ – سكت عليه (٣)بخاري : باب الخطبة قائما : ٩٢٠

(٣) بخارى: باب يستقبل الإمام القوم: ٩٢١

(۵) مسلم: باب تخفيف الصلاة والخطبة: ۲۰۴۳ - ۲۰۴۳

(٢) أبو داود تحقيق الألباني: باب الخطبة قائما: ٢ ٩ ٩ ١ - حسن

(2)مسلم : باب تخفيف الصلاة و الخطبة : (4)

(٨) بخارى : باب القعدة بين الخطبتين : ٢٨ و

(٩)مسلم: باب فضل من استمع وانصت في الجمعة: ٢٠٢٥

(١٠) نسائي: تحقيق الألباني: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها: ١٣١٨ - صحيح

ہوتے اور فرماتے ،السلام علیم ،حضرت ابو بکر ٌوعمُّرا ُوعثمان ؓ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔(۱) **فائدہ(۲)**:منبررسول میں تین سیڑھیاں تھیں۔(۲)

فائدہ (۳): خطیب کے لئے عصالینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاہم میہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساضر ورکیا ہے، ملی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت نہیں، بسااوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت نہیں، بسااوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راس کا مقصد عصا پر ٹیک لگا نا اور اس کے سہارے آرام لینا ہوتا تھا، حضرت حکم تفر ماتے ہیں : ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ میں حاضر ہوئے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصایا کمان پر ٹیک لگائے خطبہ دے رہے تھے، (۳) پس عصا بکرٹ نے کو لازم وضروری سے خصاد رست نہیں۔

## جعه کی دواذ انیں:

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كي نماز

خطیب کے سامنے کہی جانے والی اذان سے قبل والی اذان اجماع صحابہ سے ثابت ہے اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے اور اجماع صحابہ سے ثابت ہونے والے حکم کا درجہ بھی شریعت سے ثابت شدہ حکم کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ویسے ہی مضبوطی سے تھا منا ضروری ہے جیسے سنت رسول للہ ویسے ہی مضبوطی سے تھا منا ضروری ہے جیسے سنت رسول للہ ویسے ہی مضبوطی منے تھا منا منا ماری کا زینہ اور بے دینی کا ضروری ہے، اس کی بے وقعتی کرنا یا اس کو بدعت کا نام دینا، کھلی گراہی کا زینہ اور بے دینی کا پیش خیمہ ہے۔

حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ عہد رسالت اور عہد ابو بکر وعمر میں اذان اول اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا پھر جب حضرت عثمان کے زمانے میں ، آبادی کی کثر ت ہوگئی (اور عین اس اذان کے موقع پرتمام لوگوں کو مسجد پہنچنا مشکل ہوگیا) تو حضرت عثمان نے ایک اوراذان کہنے کا حکم فرمایا چنا نچہ وہ اذان ، زوراء نامی مقام پردی جاتی تھی ، پھر معاملہ اسی پرثابت و برقر ار ہوگیا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: الإمام إذا جلس المنبر يسلم: ٥٢٣٨ - قوى: محمد عوامه

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: باب في المنبر: ٣٠٩٩

<sup>(</sup>٣) أَبُوداود: تحقيق الأَلباني: باب الرجل يخطب على قوسٍ: ١٠٩٨ - حسن (٣) بخارى: باب التأذين عند الخطبة: ١٠٩٨

# ایک سےزائدجگہوں پر جمعہ کا قیام:

بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ صرف شہر کی جامع مسجد میں ہو، جہاں تمام اہل شہرا کٹھا ہوں کہ جمعہ کی شان اوراجتا عیت کا مظاہرہ اسی میں ہے،اسی مصلحت کی بنا پر حضرت عمر فی مساجد بنانیکا ابوموسی اشعریؓ،حضرت عمر و بن العاص ؓ،حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ کو دوشم کی مساجد بنانیکا حکم فرمایا تھا،ایک تو جامع مسجد اورایک قبیلوں کی مسجد ،لیکن جب جمعہ کا دن آئے تو سب لوگ جامع مسجد کی طرف اسمح ہوجا کیں اور جمعہ میں موجو در ہیں ۔(۱)

تاہم اس کے باوجود، شہر کے متعدد مقامات پر جمعہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، ابوائحل کی ہے ہیں کہ حضرت علی نے عید کے دن، ایک خض کو تکم دیا کہ وہ ضعیف لوگوں کو مسجد میں دور کعت (نماز عید) پڑھائے (اور خودعید گاہ تشریف لے گئے )۔ (۲) نماز عید اور نماز جمعہ کا معاملہ یکسال ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ جمعہ بھی ایک سے زائد جگہوں پر طاحا سکتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ، حضرت علیؓ کا میمل نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: بوقت ضرورت، شہر میں دوجگہ جمعہ پڑھنا جائز ہے، جس طرح حضرت علیؓ نے بوقت ضرورت دوجگہ عید کی نماز قائم فرمائی، یہی امام احمد بن خنبل گامشہور مذہب ہے، اکثر فقہاءاحناف اور متاخرین شوافع کی بھی یہی رائے ہے، بیائمہ، حضرت علیؓ کے فعل سے استدلال کرتے ہیں کیوں کہ وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ (۳)

## جمعه وعيدا كھٹے ہوجا ئيں تو؟

جمعہ کی نماز کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، (۴) احادیث کی روسے بیفرضیت اہل شہر پر ہے،اہل دیہات پر نہ جمعہ وعیدین فرض ہے نہ ہی ان کی خاطر شہر حاضر ہونا ضرور ی

<sup>(</sup>١)التلخيص الحبير: ١١١

<sup>(</sup>٢)كتاب الأم : باب الجمعة والعيدين : ٧/٧/ ا - صحيح : خلاصة الأحكام : ٩٠٩ (٢) (٣)منهاج السنة : ٢٠٣/٣

<sup>(</sup>٣)سورة الجمعة : آيت : 9

ہے،اس کے باوجودا گروہ آ کر جمعہ یاعیدین میں شریک ہوجاتے ہیں توان کی جانب سے یہ نمازیں اداہوجاتی ہیں۔

نی الله اورخلفاء راشدین کے زمانہ میں دیہات سے بھی بعض لوگ جمعہ وعیدین میں آکر شریک ہوجایا کرتے تھے،عیدین کا موقع تو بالخصوص نادرموقع ہوا کرتا ہے،سال بھر میں دوہی دفعہ اس کی نوبت آتی ہے، اسلئے دیہاتی لوگ ذوق وشوق سے اس میں شریک ہوتے تھے۔

ایک دفعہ عہد نبوی آلی اور عہد عثانی میں کسی سال عیداور جمعه اکٹھا ہوگئے تھے بعض دیہاتی لوگ حسب روایت ،سفر کی زحمت اٹھا کرنماز عید کے لئے حاضر ہوگئے تھے،نماز سے فراغت کے بعد حضرت عثان ؓ نے اعلان فر مایا کہ بے شک آج کے اس دن دوعیدیں جمع ہوگئی ہیں ، تو مدینہ کے چڑھاؤپر آباد دیہات والوں میں سے جو جمعہ تک رہنا چاہے تو وہ جمعہ کا انتظار کر لے اور جو جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ (۲)

نبی اللہ سے اس موقع پر بیار شادمنقول ہے کہ:اس دن دوعیدین جمع ہوگئ ہیں،تو جو چاہے،اس کے لئے نماز جمعہ کی جانب سے کافی ہے (اہل دیہات میں سے )اور ہم (مدینہ والے) تو دونوں نمازیں پڑھیں گےانشاءاللہ۔(۳)

بعض حضرات نے ان ارشا دات واعلانات کوان کے اصل پس منظر سے ہٹ کر دیکھا توان کو گمان ہوا کہ اختیار ہرایک کے لئے ہے خواہ وہ شہری آ دمی ہویاد یہاتی ، حالاں کہ بات ایسی نہیں ، اہل شہر پر توجعہ کا فرض ہونانص قطعی سے ثابت ہے پھر بیروایات تو خود بیان کررہی ہیں کہ ان کا تعلق اہل دیہات سے ہے ، ایسے میں بیکہنا ہر گرضچے نہیں کہ جب جمعہ اور عیدا کھا ہوجا کیں تواہل شہر سے بھی جمعہ ساقط ہوجا تا ہے ، حضرت امام شافعی نے بھی ان حضرات کی غلط نہی پر تنبیہ کی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>٢)بخارى :باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي : ٥٥٧٢

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه تحقيق الألباني: باب ما جاء في ما إذا اجتمع العيدان في يوم: ١٣١١ - صحيح

<sup>(</sup>١)كتاب الأم: ١/ ٢٣٩

### عیدین کے آداب

(۱)عیدین کی را توں میں عبادت کا اہتمام کرنا

(۲) مسواک کرنا

(۳)غسل کرنا

(۴)خوشبولگانا

(۵) چھے کپڑے پہننا

(۲)عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا

(٤)عيدالفطرمين نماز ت قبل كوئي ميشي چيز كھانا

(۸)عیدالاضی میں نماز کے بعد کھانا

(٩)عيدگاه ميننمازعيداداكرنا

(۱۰)راستے میں تکبیر کہنا

(۱۱) عیدالفطر کی نماز تاخیر سے اور عیدالاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا

(۱۲)عیدین کی نماز کے لیےاذان وا قامت نہ کہنا

(۱۳)عیدین کاخطبه نماز کے بعد دینا

(۱۴)عیدین کے دن مبار کیا دی دینا

(۱۵)عیدگاہ سے واپسی میں راستہ تبدیل کرنا

#### عيدين كينماز كاطريقه

نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے تین مرتبہ کہہ کر ہاتھ یا ندھ لیں ، ثنا پڑھیں ، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے تین مرتبہ تابیریں کہیں ، پہلی دو کبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں ، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوٹ تے رہیں ، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ جہدا کر کے رکعت مکمل کرلیں۔
دوسری رکعت میں اولاً فاتحہ وسورۃ پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں ؛ بلکہ تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تین تکبیر کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں ، اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں ، اور لقیہ نماز حسب معمول پوری کریں۔
مسلمہ: جہاں عید کی نماز واجب ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں۔

# عيدين كابيان

خوشی منانا، آراستہ پیراستہ ہونا، سال کے سی دن کو، خوشی و مسرت کے جذبات کے اظہار کے لئے مقرر کرنا، نوع انسانی کی قدیم سنت رہی ہے، اسلام نے بھی بڑے ہی توازن واعتدال کے ساتھ، ان انسانی احساسات کی رعایت رکھی ہے، آسانی ہدایات سے بے پرواہ ہوکرخوشی منانا، بسااوقات آوار گی وعیاشی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جس کی بنا پرخوشیوں کا مظاہرہ کرنے والوں اور تماشائیوں، دونوں کوزجمت ونقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

مذہب اسلام میں ایسے فضول ولا یعنی کا موں کا کوئی تصور نہیں ، اسلام کی نظر میں عیدکا دن ایسام میں ایسے فضول ولا یعنی کا موں کا کوئی تصور نہیں ، اسلام کی نظر میں عیدکا دن ایسا مقدس دن ہے جس میں انسان کوخالق ومخلوق کا خیال انہیں اپنی خوشیوں میں ، خالق کا خیال انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کر کے اور خور دنوش ، لباس و پوشاک ، طہارت ونظافت میں خاص اہتمام کر کے اپنی خوشیوں کو دو بالا کرسکتا ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ بی اللہ جب مکہ سے مدینہ پنچ تو آپ اللہ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے سال میں دودن کھیلنے اور تفریخ کرنے کے لئے مقرر کرر کھے ہیں، آپ اللہ نے دریافت فرمایا یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں ہم ان میں کھیلنے اور خوشیاں منایا کرتے تھے! اس پر آنخضرت اللہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے تمہارے لئے ان دونوں کوان سے بہتر دو دنوں سے بدل دیا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا: عید الاضحیٰ کا دن ۔ (۱)

(۱)عیدین کی را تول میں عبادت کااہتمام کرنا

الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جس نے عید کی رات اور شعبان کی

<sup>(</sup>١)مشكوة: ٩٩/٢، مستفاد: حجة الله البالغة: ٩٩/٢

پندرھویں شب میں عبادت کی تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مرجا ئیں گے۔(1) **(۲)مسواک** کرن**ا** 

حضرت سعید بن المسیب ؓ نے ارشا دفر مایا: عید کے دن مسواک کرناسنت ہے۔ (۲)

(۳)غسل کرنا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عیدین میں ، (نہایت اہتمام سے )غنسل فرمایا کرتے تھے۔ (۳)

(۴)خوشبولگانا

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن اور عیدین کے دن مردوں کے لیے خوشبو لگانے کی تا کیدہے۔(۴)

(۵) چھے کپڑے پہننا

(۲)عیدین کی نماز ہے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا

حضرت عبدالله بن عباس الله سے مروی ہے کہ نبی الفطر کے لئے تشریف

<sup>(</sup>١) معجم ابن الاعرابي ، باب الدال: ٣٤/٢ • ١

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ، كتاب العيدين باب الاستنان :٣٠٩ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>m) موطا مالک: باب العمل في غسل العيدين: (m)

وسلم الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم أثب أجمع الوسائل ، باب في تعطّر رسول الله صلى الله عليه وسلم

و التجمل فيه : ۹۴۸ فيه : ۹۴۸ (۵) بخاری : ۹۴۸ فيه : ۹۴۸ و

لے گئے کچر دورکعت نمازعیدادا فر مائی ، نہاس سے پہلے کوئی ( نفل ) نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد۔(۱)

# (۷)عیدالفطرمیں نماز ہے بل کوئی میٹھی چیز کھانا

حضرت انسؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ واللہ عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے قبل طاق عدد میں چند کھجور تناول فر مالیا کرتے تھے۔ (۲)

# (۸)عیدالاضیٰ میں نماز کے بعد کھانا

حضرت بریدہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ عیدالفطر کے دن جب تک کھانہ لیتے عیدگاہ تشریف نہ لے جاتے اورعیدالاننی کے دن جب تک ذرح نہ کرتے ، پچھتناول نہ فر ماتے (۳) (9) عیدگاہ میں نما زعیدا داکر نا

حضرت ابوسعید خدری اسے مروی ہے کہ نبی ایک عید الفطر وعید الاضحی کو عیدگاہ تشریف لیے جاتے اور اس دن کا اولین عمل نما زیوا کرتا تھا۔ (۴) معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں نما زیڑھنا بہتر ہے تاہم عذر ہوتو مسجد میں بھی نماز عید پڑھی جاسکتی ہے، حضرت ابو ہریر اللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن (کسی سال) بارش ہوگئی تو نبی آئیلیہ نے لوگوں کو نماز عید مسجد میں ہی پڑھائی (۵)

## (۱۰)راسته میں تکبیر کہنا

حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ (نماز فجر کی ادائیگی کے بعد )عیدین کے لئے مسجد سے باہر نکلے تو عیدگاہ پہنچنے تک بلکہ امام کے آنے تک تکبیر کہتے رہتے (۲)

فائدہ:عیدالفطرمیں آہتہ اورعیدالاضلی میں بلند آواز ہے تکبیر پڑھنا چاہیے۔

( ا )أبو داؤد تحقيق الألباني : باب الصلاة بعد صلاة العيد : ١١١١ – صحيح

(٢) بخارى : باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج : ٩٥٣

(٣/ ابن ماجه تحقيق الالباني : باب الاكل يوم الفطر : ١٧٥٧ . صحيح . دار قطني : العيدين : ٢٣٣٠ ا

بخارى : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر : ٩٥٦ ( $^{\kappa}$ )

(۵) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: كتاب صلاة العيدين: ٩٢٠ ١ - صحيح: امام حاكم وامام ذهبي ً (٢) سنن دار قطني: العيدين: ١٠٤١ - صحيح: ارواء الغليل: ١٤٥٠

حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی فرماتے ہیں : صحابۂ کرام عیدالاضحٰی میں عیدالفطر کے مقابلہ میں بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے۔(1)

آواز ہے ببیر کہا کرتے تھے۔(۱) (۱۱)عیدالفطر کی نماز تاخیر سے اور عیدالاضی کی نماز جلدی پڑھنا

حضرت ابوالحوریٹ فرماتے ہیں: آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم کو خط کھھا کہ عیدالاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھوا ورعیدالفطر کی نماز کومؤخر کرو۔ (۲)

### فائده: نمازعيد كاوفت

نمازعید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے زوال سے پہلے تک رہتا ہے، تاہم چاشت کے وقت سے پہلے نمازعیدادا کرلینامستحب ہے، اس سے زیادہ تاخیرا چھانہیں۔
یزید بن خمیر کہتے ہیں ، ایک دفعہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بسر لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عیدالاخی کے لئے (عیدگاہ کی جانب) نکلے، امام نے آنے میں تاخیر کردی تو انہیں سخت نا گوار ہوا اور یوں فر مایا کہ ہم تو اس گھڑی نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ چاشت کا وقت تھا۔ (۳) عہدرسالت میں ایک موقع پر عیدالفطر کی اطلاع زوال کے بعد ملی صبح عید کے دوزہ رکھ لیا تھا، تو آپ آلیا ہے۔ نہیں افطار کرنے کا تھم دیا اور دوسرے دن صبح عید کے لئے نکانے کا تھم فرمایا۔ (۴) معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نمازعید نہیں پڑھی جاسکتی۔

## (۱۲)عیدین کی نماز کے لیےاذان وا قامت نہ کہنا

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نہ عیدالفطر کے دن اذان دلواتے تھے نہ عیدالاضحٰ کے دن۔(۵)

(۱۳)عیدین کا خطبه نماز کے بعد دینا

حضرت ابن عمرٌ کہتے ہیں کہ نبی آیسے اور حضرت ابو بکر ٌوعمرٌ خطبہ سے پہلے نماز عید

پڑھاکرتے تھے۔(۲)

<sup>(</sup>۱)سنن دار قطنی کتاب العیدین

<sup>(</sup>٢) سنن كبرى للبيهقي ، باب العدو الى العيدين

<sup>(</sup>٣) أبو داود تحقيق الألباني : باب وقت الخروج إلى العيد : ١١٣٧ - صحيح

بابو داؤد : تحقيق الألباني : باب إذا لم يخرج الإمام للعيدمن يومه يخرج من الغد : ١١٥٩ – صحيح $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>۵) بخاری کتاب العیدین، (۲)بخاری: باب الخطبة بعدالعید: ۹۲۲

فائدہ:عیدین کےخطبہ کے آغاز میں لگا تارنو تکبیر کہنا اور خطبہ ثانیہ کے شروع میں

لگا تارنو تکبیریں کہنامستحب ہے، پھر خطبہ کے درمیان جتنا اضافہ ہو، اچھا ہے، تاہم اس کا

خیال رکھاجائے کہ پیکبیری، باقی خطبہ سے زیادہ نہ ہونے پائیں۔(۱)

ارشاد نبوی ہےان ایام میں تکبیر اور تہلیل تشبیح کی کثرت رکھو۔ (۲) نیز ارشاد ہےا پی عیدوں کو تکبیر کے ذریعیدرونق بخشو، ۔ (۳)

حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ قرماتے ہیں ،عیدالفطر وعیدالاضیٰ میں ،آغاز خطبہ سے پہلے ،منبر پر تکبیر کی سنت بیہ ہے کہ امام خطبہ شروع کرنے سے پہلے منبر پر کھڑ ہے ہو کر مسلسل نو تکبیریں کہے پھر خطبہ دے پھر کچھ دیر کے لئے بیٹھ جائے پھر خطبہ ثانیہ کے لئے کھڑے ہوجا کیں اور لگا تارسات تکبیریں کہے پھر خطبہ دے۔ (۴)

(۱۴)عیرین کے دن مبار کبادی دینا

حضرت محمد بن زیاد کہتے ہیں: میں حضرت ابوامامہ باہلیؓ اور دیگر اصحاب رسول اللّٰهِ اللّٰهِ کے ساتھ تھا، تو جب وہ (عیدگاہ سے ) لوٹنے لگے توایک دوسرے سے کہنے لگے: تقبل الله مناو منک (اللّٰہ ہم سے اورتم سے قبول فرمائے)۔(۵)

(۱۵)عیدگاہ سے واپسی میں راستہ تبدیل کرنا

حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ عید کے روز نبی ایک عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے قوت راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)شامی: ۲ / ۲۵۱

<sup>(</sup>٢) طبراني كبير: ٩٥٣ - ١ - صحيح: مجمع الزوائد: باب في عشر ذي الحجة: ٩٩٣٢

<sup>(</sup>۳)طبرانی اوسط: حسن: إعلاء السنن: ۱۲۱۸ (۲) طبرانی وسط: حسن: اعلاء السنن: ۱۲۸۸

<sup>(</sup>٣)السنسَ الكبري للبيهقي : باب التكبير في الخطبة في العيدين : ٦٣٣٨ – ضعيف الإسناد : خلاصة الأحكام : ٢٩٢٠

<sup>(</sup>۵)الـجوهر النقٰي : ۳۱۹/۳ – إسناده اسناد جيد قد ثبت ذلك من طرق أخرى أن الصحابة كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك – السلسلة الضعيفة مختصرة : ۲۲۲ (۲)بخارى :باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد : ۹۸۲

### نمازعيد كيحثيت

عید کی نماز واجب ہے، نبی ایک نے زندگی بھراس کی پابندی فرمائی ہے، کسی ایک وقت چھوڑ نا بھی ثابت نہیں ہے، حتی کہ کسی سال عید کے دن بارش ہونے گلی تو آنخضر علیہ ایک نے عیدگاہ کے بجائے مسجد میں نماز عید پڑھائی مگر ترک کرنا گوارانہیں فرمایا۔

ارشادخداوندی ہے: تا کہتم رمضان کےدن پورے کرواور جوتم کو ہدایت دی اس پر اللّہ کی تکبیر کرو۔(۱) تفسیر طبری میں ہے کہ اس آیت میں عیدالفطر کے دن تکبیر کہنے کا تذکرہ ہے ظاہر ہے عیدالفطر کے دن مخصوص تکبیر نمازعید میں ہی کہی جاتی ہیں ، پس نمازعیدالفطر کا حکم خداوندی ہونا آیت کریمہ سے ثابت ہوا۔(۲)

ارشادخداوندی ہے،اپنے رب کے لئے نماز پڑھواور قربانی کرو۔(۳) اس آیت میں تذکرہ ہے کہ پہلے عیدالاضحٰ کی نماز پڑھو پھر جانو رکی قربانی کرو۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهِ (پابندی سے )عیدالفطر وعیدالاضحٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔(۴)

ان آیات واحادیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز واجب وضروری ہے۔

## نمازعيد كاطريقه

نمازعید کاطریقہ وہی ہے جوعام نمازوں کا ہے البتہ اتنافرق ہے کہ عیدین میں چھ زائد تکبیر کہی جاتی ہیں ، پہلی رکعت میں تین زائد تکبیرات قرائت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرائت کے بعدر کوع میں جانے سے پہلے۔

حضرت قاسم ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں: مجھ سے بعض اصحاب رسول نے بیان کیا ہے

<sup>(</sup>١)البقرة: ١٨٥

<sup>(</sup>۲)تفسیر طبری : ۳/۹۵۹. ۲۹۰۲

<sup>(</sup>m)الكوثر: r

<sup>(4)</sup>بخارى : باب الخرو ج إلى المصلى : (4)

کہ نبی ایکٹیٹے نے ہمیں نمازعید پڑھائی تو چار چارتکبیر کہیں ، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوکر فر مایا : بھولنا نہیں جناز ہ کی تکبیروں کی طرح ہے اور پھرانگلیوں سے اشارہ کیااورانگو ٹھےکوموڑے رکھا۔ (1)

حضرت سعید بن العاص نے حضرت ابوموسی اشعری اور حضرت حذیفه بن یمان سے دریافت کیا کہ نبی اللہ العاص نے حضرت ابو کیا کہ نبی اللہ الفطر وعید الاضح کی نماز میں تکبیرات کیسے کہا کرتے تھے، حضرت ابو موسی نے فرمایا: رسول پاک اللہ جنازة کی تکبیروں کی طرح (ہر رکعت میں) چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔ (۲)

عبداللہ بن مسعود گاارشاد ہے: عیدین میں چار تکبیریں ہیں (ہررکعت میں) نماز جنازہ کی تکبیروں کی طرح۔ (۳) ایک اور روایت میں مزید وضاحت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹنے فرمایا: پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے چار تکبیریں (مع تکبیرتر کریمہ) کہو پھر قرأت کے فارغ ہوجاؤ تو تکبیر کہہ کر رکوع کرو، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوجاؤ تو پہلے قرأت کرو پھر قرأت سے فارغ ہونے کے بعد چار تکبیریں (مع تکبیررکوع) کہو ہوجاؤ تو پہلے قرأت کرو پھر قرأت میں مضرت ابن عباس نے عید کے دن پہلی رکعت میں چار تکبیریں کھر ہے ہوئے تو قرأت کہیریں کھر میں ہوئے تو قرأت فرمائی اور رکوع کیا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو قرأت فرمائی ورکوع کیا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو قرأت عبید کی نماز فوت ہوجائے تو ؟

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ جس آ دمی کی نمازعید فوت ہوجائے وہ ( بطور نفل کے ) چاررکعت پڑھ لے۔(٦) پینمازعید کی قضانہیں ہے بلکہ نماز چاشت کہلا گی (۷)

<sup>(</sup>١)طحاوى: باب صلاة العيدين كيف التكبير فيهما: ٢٤٣٧ - حسن: امام طحاوي

<sup>(</sup>٢) أبو داؤد تحقيق الألباني : باب التكبير في العيدين : ١١٥٥ – حسن صحيح معمل ان كريم مرم مراه المثانية المناسخة المراكب في العيدين المراكب في المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

<sup>(</sup>٣)طبراني كبير: ٧٠/٩ – رجاله ثقات : مجمع الزوائد : باب التكبير فِي العيّد : ٣٢٥١

<sup>(</sup>٣)السنن الكبرى للبيهقي : باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعا : ٢٣٠٣ مصنف عبد الرزاق كتاب صلوة العيدين : ٥٦٨٨. صحيح : آثار السنن ٢/٢٠ ا

<sup>(</sup>۵)محلّى ابن حزم: ٣١/٣ - ٢ - صحيح: إعلاء السنن: ١٣٦/٨

<sup>(</sup>٢)طبراني كبير : ١ع ٩٥٣٢ – ٩٥٣٢ – رجاله ثقات : مجمع الزوائد : ٣٢٥٣ – باب فيمن فاتته صلاة العيد (١ع)شامي : ١ / ١ / ١

# تكبيرات تشريق

قاضی ابوبکر بن العربی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں: فقہاء اسلام، مشہور صحابہ ٌوتا بعین ؑ اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد ہر شخص کے لئے تکبیر ( کہنے کا حکم کرنا ) ہے خصوصاً نمازوں کے اوقات میں ،لہذا ہر نمازی خواہ وہ جماعت سے نماز پڑھر ہا ہویا تنہا، نماز کے ختم ہونے کے بعدان ایام میں واضح طور پر تکبیر کہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١)الـدر قطنيى: بـابِ الـعيـدين: ١٧٥٢ – مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: كتاب صلاة العيدين عن عليّ وعمارٌ: ١١١١ – صحيح. موقوف روايات نهايت صحيح هيں: ارواء الغليل: ١٥٣

<sup>(</sup>٢)بخارى تعليقا : باب التكبير أيام منى

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٠٣

بخارى تعليقا: باب فضل العمل في ايام التشريق $(^{\kappa})$ 

<sup>(</sup>٥)الدر المنثور: ١/٨٧٦، البقرة: ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن: ١/ ٢٨٠ البقرة: ٢٠٣

# جنائز كابيان

## جان کنی کے وقت کی ہدایات:

(الف) جب کس آ دمی کا آخری وقت آ جائے تواس کو دہنی کروٹ پرلٹا کر منہ قبلہ کی طرف کیا جائے (ج) اور کوئی سمجھدار طرف کیا جائے (ب) اس کے قریب میں سور ہ یس کی تلاوت کی جائے (ج) اور کوئی سمجھدار آ دمی اس کے سر ہانے بیٹھ کرکلمہ طیبہ کا ور دکر تارہے، مرنے والے سے پڑھنے کونہ کہے، پھرا گر وہ س کرایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو ور دکرنے والا چپ ہوجائے۔

(الف) حضرت ابوقتادہ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت براء بن معرور ﷺ کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہا:ان کا انتقال ہوگیا ہےاورانھوں نے یہ وصیت کی ہے کہ انہیں قبلہ رخ کیا جائے ،اس پررسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:انہوں نے فطرت کے مطابق کیا ہے ، پھر آپ ﷺ تشریف لے گئے اوران پرنماز جناز ہ پڑھی۔(۱)

(ب) حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوذر است مروی ہے کہ بی اللہ اور مایا جس کسی مرنے والے کے قریب میں سورۃ یس پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک وتعالی اس پر (موت کو) آسان کردیتے ہیں۔ (۲) معقل بن بیار است مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(</sup>۱) مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي: كتاب الجنائز:  $1 \cdot 0 = -0$  صحيح: امام حاكم (۲) ابو نعيم في اخبار اصبهان:  $1 \cdot 0 = -0$  حسن أو صحيح: إعلاء السنن:  $0 \cdot 0 = -0$ 

نے ارشا دفر مایا: اینے موٹی کے پاس سور ہیس پڑھو(ا)

مرنے والوں کو لا َ إِلَٰهُ وَلِا اللّٰهُ کَی تَلقین کرو (۳) اوران کو بیزارنه کروکیوں کہ وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ (۴)

## جان نکلنے کے بعد:

جب انسان مرجائے تواس کے اعضاء درست کر دیں ،آ تکھیں بند کر دیں اور جا در سے اس کے بدن کوڈ ھائک دیں۔

حضرت ام سلمہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ،حضرت ابوسلمہ ؓ کے پاس ان کی روح نکلنے کے بعد تشریف لائے ،ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند فرمایا۔ (۵)

حضرت عائشٹر ماتی ہیں: جب رسول اللہ اللہ اللہ کی وفات ہوئی تو آپ اللہ کا ایک یمنی چا در سے پردہ کردیا گیاتھا۔(۲)

ا )مستدرک حاکم : کتاب فضائل القرآن :  $7 \cdot 2^{\alpha} - m$  عليه الحاکم ( ا )

<sup>(</sup>٢)صحيح بن حبان : فصل في المحتضر : ٣٠٠٣ - صحيح : شعيب الأرنؤوط

<sup>(</sup>m)مسلم: باب تلقین الموتی (m)

 $<sup>(^{\</sup>gamma})$ کنز العمال :  $^{\gamma}$ ۲۲۰۳ ضعیف : إعلاء السنن :  $^{\gamma}$ 

<sup>(</sup>۵) مسلم: باب في اغماض الميت: ۲۱۲۹

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب البرود والحبرة: ١٨٥

## مردے کونہلانے کامسنون طریقہ:

جس تختہ پر شسل دیاجائے اس کو تین دفعہ یا پانچ یا سات دفعہ لوبان کی دھونی دی جائے ،حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی آئیسی نے ارشاد فر مایا: جبتم میت کوخوشبو کی دھونی دوتو طاق عدد کی رعابیت رکھو۔(1)

میت کواس پراس طرح لٹایا جائے کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو، سونے میں (۲) لیٹ کر نماز پڑھنے میں (۳) سکرات کی حالت میں (۴) یہی طریقہ بیان ہوا کہ قبلہ، دائنی جانب میں ہو، پس مرنے کے بعد تمام مراحل میں اسی طریقہ کواختیار کیا جائے گا۔

پھرمیت کے بدن کے پڑے اتارلیا جائے اورا یک تہبنداس کے ستر پرڈال کراندر
ہی اندروہ کپڑے اتارلیں ، یتہبندموٹے کپڑے کاناف سے پنڈلی تک ہونا جا ہے تا کہ بھیگنے
کے بعد بدن نظر نہ آئے ، حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیاتہ کے مسل کے موقع پر
صحابہ کو تر دد ہوا کہ آیا عام مردوں کی طرح ، رسول اللہ علیاتہ کے جسدا طہر کو بھی بے لباس کیا
جائے یاجسم اطہر پر موجود کپڑوں کے ساتھ ہی خسل دیا جائے ؟ پھراشارہ غیبی سے صحابہ نے
رسول اللہ علیاتہ کو جسم اطہر پر کپڑوں کے ہوتے ہوئے ہی خسل دیا۔ (۵) معلوم ہوا کہ عام
مردوں سے خسل کے موقع پر کپڑے اتار لینے کا دستور چلا آر ہا ہے ، ستر کی جگہ البتہ چھپی ہوئی
رہے گی ۔ رسول اللہ علیاتہ نے ارشاد فرمایا: کسی زندہ یا مردوانسان کی ران نہ دیکھو (۱)

<sup>(</sup>١)مسند ابو يعلى: ٢٣٠٠: صحيح: محقق كتاب حسين سليم أسد

<sup>(</sup>٢) مسلم: باب ما يقول عند النوم: ۵۷ م

<sup>(</sup>m)بخاری: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب: ١١١

<sup>(</sup>٢) مستدرك حاكم: كتاب الجنائز: ١٣٠٥ - صحيح: إمام حاكم ً

<sup>(</sup>۵) أبو داؤد تحقيق الالباني: باب في ستر الميت عند غسله: ٣١٨٣ - حسن

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : تحقيق الأرنؤوط : ٢٣٨ - صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف

ایوب کہتے ہیں: میں نے انہیں ( ابو قلابہ ) مردہ کوغسل دیتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس کی شرمگاہ پرایک کپڑاڈال رکھا تھا۔(۱)

عنسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر اسے استجاء کرائیں حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں: نبی آلیلیہ کوحضرت علیؓ نے غسل دیااور آپؓ کے ہاتھ پر ایک کپڑا تھا ،غسل دیتے ہوئے حضرت علیؓ نے اپنا ہاتھ قبیص کے پنچے داخل کیا اور قبیص آنخضرت علیلیہ کے جسدا طہر پرموجود تھا۔ (۲)

پھروضواس طرح کرائیں کہ نہاں میں کلی ہو، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے؛ بلکہ روئی
کا پھایا تر کر کے ہونٹوں دانتوں اور مسوڑھوں پر پھیر کر پھینک دیجئے، اس طرح تین دفعہ سیجئے،
پھراسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کوروئی کے پھائے سے صاف سیجئے، پھر ناک اور منہ او
رکانوں میں روئی رکھ دیجئے؛ تا کہ شمل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے پھر تین دفعہ منہ دھلا سیئے
م پھر تین دفعہ ہاتھ کہنیوں سمیت دھلا سیئے، پھر سرکا مسح کرا سیئے، پھر تین دفعہ دونوں پیردھو سیئے
م حضرت سعید بن جبیرؓ سے مروی ہے کہ میت کونماز کے وضوکی طرح وضوکر ایا جائے مگر رہے کہ کی
اور ناک میں یانی نہ دیا جائے۔ (۳)

جب وضومکمل ہوجائے تو سر کو اور داڑھی کو صابن وغیرہ سے مل کر صاف کردیجئے ، حضرت اسودؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ سے بوچھا کیا میت کے سرکو خطمی سے دھویا جائے ؟ تو حضرت عائشہؓ نے فر مایا کہ اپنے میت کے سلسلہ میں تخی اور تنگی سے کام مت لو۔ (۴)

<sup>(</sup>١)مصنف عبدالرزاق: باب غسل الميت: ٢٠٨١

<sup>(</sup>۲)مصنف ابن أبي شيبة : في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد : ۴۹۹۴ ، طبراني أوسط : ۲۹۰۸ – طبراني كبير : ۲۲۸ – حسن : مجمع الزوائد : ۲۲۲۲ ا

<sup>(</sup>٣)مصنف ابن ابى شيبه :ما أول ما يبدأ به من غسل الميت : ٥٠٠٥ - ١ - سكت عليه المحقق محمد عوامه

 $<sup>(^{\</sup>wedge})$ مصنف ابن ابی شیبه : في المیت إذا لم یو جد له سدر یغسل بغیره :  $^{\wedge}$  ۱ ۱ – سکت علیه المحقق محمد عو امه

کھرمیت کو بائیں کروٹ پرلٹایئے اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم یانی، دائیں کروٹ پرتین دفعہ یا پانچ دفعہ سرہے پیرتک اتنا ڈالئے کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے ، پھردائیں کروٹ پرلٹا کر بائیں کروٹ پراسی طرح سرسے پیرتک اتنا یانی ڈالئے کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے ،اخیر دفعہ میں بائیں کروٹ پرلٹا کر دائیں کروٹ پر اوپر سے نیچے تک کا فور ملا ہوا یانی ڈالا جائے ،حضرت ام عطیہ قرماتی ہیں: رسالتمآ بھائے اپنی صاحبزادی کی وفات پر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: انہیں تین یا پانچے یاا گرمناسب دیکھو تواس سے زیادہ باعنسل دواورسیدھی جانب سے مسل کا آغاز کرنااورا خیر دفعہ میں کا فور کا استعال كرنا ـ (١) حضرت محمد بن سرينٌ حضرت ام عطيه سے ميت كونسل دينے كا طريقة سيمها كرتے تھے کہ شروع میں دو دفعہ بیری کی پتیوں والے یانی سے غسل دیا جائے پھر تیسری دفعہ میں کا فور ملے ہوئے۔(یانی سے عشل دیاجائے۔(۲)

اس کے بعدمیت کوٹیک لگا کر ذرا بٹھلانے کے قریب سیجئے اوراس کے پیٹ کواوپر سے پنچے کی طرف آبهته آبهته دبائيءً ،اگر پچھ فضله خارج ہوتو صرف اسی کو پونچھ کر دھود یجئے ، وضواور عنسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے،مردہ کا پیٹ دبانے کا بیٹل اگر کا فوروالا پانی ڈالنے سے يهلے كرلياجائے تو بھى مضا كقة ہيں۔

حضرت ابراہیم تخعیؓ ارشا دفر ماتے ہیں : میت کے پیٹ کو پہلی بار میں اور دوسری بار میں نرمی سے ملاجائے ۔(۳)حضرت حمادؓ نے فرمایا : میت کے عسل سے فارغ ہونے کے بعداس سے کوئی چیز نکلے تو صرف اس جگہ کو دھولیا جائے ۔ ( ۴ )غسل شروع کرنے سے قبل بھی بیمل کیا جاسکتا ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دگرا می ہے : جوآ دمی کسی مرد بے کونسل دی تو وہ پہلے اس (کے پیٹ) کودیائے (۵) (۱)مسلم: باب فی غسل المیت: ۲۲۱۱ – ۲۲۱۸

<sup>(</sup>٢) أبو داؤد تحقيقُ الالباني: باب كيف غسل الميت: ٣٩ ١ ٣ – صحيح

مصنف ابن ابي شيبه : في عصر بطن الميت :  $^{\kappa}$  ١ ١ – سكت عليه المحقّق محمد عوامه $^{\kappa}$ 

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبه: ما قالوا في الميت يخرج منه الشيء بعد غسله: ١١٠٣٩ -سكت عليه المحقق محمد عوامه

<sup>(</sup>۵)السنن الكبرى للبيهقي الجنائز :باب ما يؤمر به من تعاهد :٧٨٢ مرسل وروايه ضعيف اما م بيهقي

حضرت ام سیم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب کوئی خاتون وفات پائے اور وہ حاملہ نہ ہوتو اس کو خسل دینے والوں کو چاہئے کہ وہ آغاز ہی میں اس کے پیٹ کو آ ہستہ سے ملیں۔(۱) بسااوقات پیٹ میں نجاست جمی ہوئی حالت میں رہتی ہے،ایک دود فعہ خش پر پانی بہانے کے بعد وہ نرم پڑجاتی ہے اور اب پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو وہ آسانی سے خارج ہوجاتی ہے ، میت کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان دو طریقوں: یعنی خسل کے شروع میں یا خسل کے درمیان میں پیٹ دبانے کے عمل میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔(۲)

اورمیت کےاعضاء سجدہ پر بھی کا فورمل دیجئے ،حضرت ابن مسعودٌ قرماتے ہیں: میت کےاعضاء سجدہ پر کا فورملا جائے (۳)

فائدہ:عورت،اپنے شوہر کونسل دے سکتی ہے مگر مردا پنی بیوی کونسل نہیں دے سکتا ۔عبداللہ بن ابی بکر ؓ سے مروی ہے کہ حضرت اساء بن عمیس ؓ اہلیہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ کوان کی وفات پرغسل دیا تھا۔ (۴)

حضرت عمرؓ نے اپنی اہلیہ کی وفات پر اہلیہ کے عزیز وا قارب سے فرمایا تھا کہ جب تک وہ باحیات تھیں ہم اس کے زیادہ حقدار تھے مگر اب جبکہ وہ وفات یا چکیس تو تم اس کے (عنسل دینے کے ) زیادہ حقدار ہو۔ (۵)

<sup>(</sup>۱)طبراني كبير : ۲۰۸۱۲ - رجاله ثقات : مجمع الزوائد : باب تجهيز الميت وغسله : ۲۰۷۳ (۲)إعلاء السنن : ۲۱۲/۸

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبه: ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء: ١٠٠٥ ا - سكت عليه الحافظ في الدراية: ٢٣٠/١

 $<sup>^{(</sup>r)}$ موطا امام مالک : باب غسل المیت :  $^{(r)}$ 

<sup>(</sup>۵)كتاب الآثار : امام محمد : باب غسل المرأة وكفنها : ٢٢٨ – مقبول : إعلاء السنن :

<sup>240/1</sup> 

نبی ﷺ سے مروی ہے کہ جب کوئی عورت مردوں کے درمیان وفات پاجائے جہاں کوئی عورت موجود نہ ہو، یا کوئی مرد،عورتوں کے درمیان مرجائے جہاں کوئی مرد نہ ہو،تو ان دونوں کوفقط تیمؓ کرادیا جائے اور فن کر دیا جائے۔(۱)

بیوی، جب مرجاتی ہے تو شوہر سے رشتہ کر وجیت بالکل منقطع ہوجا تا ہے یہی وجہ ہے کہ فدکورہ آ دمی ، بیوی کے مرنے کے بعد دوسر ہے ہی لمحہ، بیوی کی بہن سے شادی کرنا چاہتو کی کرسکتا ہے، لیکن جب شوہر مرتا ہے تو بیوی ، زوجیت سے بالکل علیحدہ نہیں ہوتی بلکہ عدت کے اندراندر تک وہ زوجہ کے تکم میں رہتی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ بیوی جب مرجاتی ہے تو شوہراس کے ق میں مکمل اجنبی ہوجا تا ہے، وہاں اگر کوئی عورت دستیاب نہ ہوتو اس خاتون کوئیم کرا کے دفن کر دیا جائے گا اور شوہر جب مرجا تا ہے تو بیوی اس کے ق میں مکمل اجنبیہ نہیں ہوتی وہ اسے خسل دے سکتی ہے، جبیبا کہ حضرت اساء بنت عمیس کے ممل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

بعض روایات میں حضرت علی " کا حضرت فاطمه " کونسل دینامروی ہے کین اس کا مطلب عملاً عنسل دینانہیں بلکہ نسل کا بندوبست کرنا ہے، حضرت عمرؓ کے سابقہ فر مان کی روشنی میں، روایت مذکورہ کا یہی مفہوم لئے بغیر چارہ کارنہیں۔(۲)

## تخفن كابيان

کفن کا رنگ: کفن سفید کپڑوں کا ہونا چاہئے ، نبی تقلیقی کا رشادگرامی ہے: سفید کپڑوں کو پہنا کرو کیوں کہوہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں ،اورا پنے مرحومین کو انہی میں کفن دو۔(۳)

<sup>(</sup>١) مراسيل أبي داؤد: باب ماجاء في غسل الميت: ٣٨٩ - صالح للاحتجاج: إعلاء السنن: ٢٢٧/٨

<sup>(</sup>٢)إعلاء السنن: ٢٢٣/٨

<sup>(</sup>٣) ترمذى : باب ما يستحب من الاكفان : ٩ ٩ ٩ - حسن صحيح : امام ترمذي ً

# مردكاكفن

مرد کے لئے تین کپڑے گفن میں مسنون ہیں (۱) ازار (وہ کپڑا جوسر کے پاس سے پاؤں تک ہوتا ہے ) (۲) قبیص (بے آستین: بغیر گریبان وکلی والا کرتہ جو گردن سے پاؤں تک ہوتا ہے ) (۳) لفافہ: (او پر کی کمبی چا در جوازار سے قدر سے بڑی ہوتی ہے )

اگریہ تین کپڑے میسر نہ ہوں تو دو کپڑوں میں بھی گفن دیا جاسکتا ہے اگر یہ بھی نہ ہوں تو جتنا کپڑادستیاب ہواس میں گفن دے دیا جائے۔

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی پاکھیا گئی کو تین سفید سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا جو یمن کے تھے،ان میں (عام طرز کی آستین وگریبان والی) قمیص شامل نہ تھی اور نہ ہی عمامہ شامل تھا۔ (۱) حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں: ایک آ دمی عرفہ میں وقوف کر رہا تھا کہ اپنے کجاوے سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، آنخضرت کیا گئی نے ارشاد فر مایا: اس کو پانی اور ہیری کے بیتے سے شمل دواور دو کیڑوں میں گفن دو۔ (۲) معلوم ہوا کہ دو کیڑوں میں بھی کفن دیو۔ (۲) معلوم ہوا کہ دو کیڑوں میں بھی کفن دینا کا فی ہے، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میت کو پہلے قبیص کین یہنایا جائے گا، پس اگر کیڑے نہوں تو ایک گئی گئی ہے۔ کہ میت کو پہلے قبیص کیڑے نہوں تو ایک گا، پس اگر کیڑے نہوں تو ایک گا، پس اگر کیڑے نہوں تو ایک ہی کیڑے نہوں تو ایک گا، پس اگر کی ہے۔ نہوں تو ایک ہی کیڑے نہوں تو ایک گا، پس اگر کی ہے۔ نہوں تو ایک ہی کیڑے نہوں تو ایک ہی کیڑے نہوں تو ایک ہی کی ہے۔ نہوں تو ایک ہی کی میں گفنا دیا جائے گا۔ (۳)

حضرت مصعب بن عمیر کا گفن بھی ایک ہی نامکمل کپڑے کا تھا۔ (۴)

کفنانے طریقہ: کفن دیتے وقت پہلے تخت پر لفافہ پھیلا دیا جائے ،اس کے اوپر ازاراورازار کے اوپر قمیص پھرمیت کوقمیص پر رکھ کراس کے سرکوقمیص کی پھٹن میں گھسادیں اور قمیص کااوپر والاحصہ میت پرڈالدیں پھرقمیص پرازار ،پھرلفافہ کپٹیں ، پہلے بائیں طرف کولپٹیں

<sup>(</sup>١)بخاري :باب الثياب البيض للكفن : ٢٦٣

<sup>(</sup>٢) بخارى باب الكفن في ثوبين: ٢١٥

<sup>(</sup>m) مؤطا مالك : باب ما جاء في كفن الميت : 0 ٢٩

أبو داؤد تحقيق الالباني : باب في الكفن :  $24 \, \text{m} - \text{m}$ 

پھر دائیں طرف کوتا کہ دایاں کنارہ او پر رہے کہ اس میں دائیں جانب کا اعز از اور حالت حیاۃ میں چا دراوڑ ھنے کے طریقہ سے مطابقت بھی ہے۔

## عورت كاكفن اوراس كفنان كاطريقه:

عورت کے لئے کفن میں پانچ کپڑے مسنون ہیں: (۱) سینہ بند (جوبغل سے رانوں تک باندھاجا تا ہے)(۲) قبیص (۳) سر بندیا ڈوپٹہ (جوسراور بالوں پر ڈالا جا تا ہے)(۴)ازار (۵)لفافہ۔

صاحبزادی رسول حضرت امّ کلثوم ؓ لواللّٰہ کے رسول ﷺ کی ہدایت پرانہی پانچ کیٹروں میں کفن دیا گیاتھا، (1)

کفنانے کاطریقہ: عورت کو کفنانے کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے لفافہ بچھا ئیں،اس کے بعد سینہ بند رکھے،اس کے اوپرازار پھرقمیص؛ پھرمیت کو گفن پر لے جاکر پہلے قیص پہنا ئیں اور سر کے بالوں کے دوحصہ کر کے قیص کے اوپر سینہ پر ڈالدے،ایک حصہ دائنی طرف اور ایک حصہ بائیں طرف، اس کے بعد سر بند کو سراور بالوں پر ڈالدے اس کو نہ باندھ نہ لپیٹے، پھر ازار لپیٹ دیں، پہلے بائیں طرف پھر دائنی طرف؛ بعد از ال سینہ بند باندھیں پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف پھر دائنی طرف،اس کے بعد سراور کمر کے پاس سے گفن کو پٹیوں سے باندھ دیں تاکہ ہوا وغیرہ سے راستہ میں کھل نہ جائے (۲)

مٰدُورہ طریقہ میں سینہ بند کوازار کے اوپراورلفافہ کے پنچے رکھا گیا ہے،اس کے بجائے سینہ بند کواگر قبیص کے اوپراورازار کے پنچے رکھا جاتا ہے یالفافہ کے بھی اوپر رکھا جاتا ہے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے (۳)

<sup>(</sup>١) ابو داؤد ، با ب في كفن المرأة : ٩٥ ١ ٣٠ حسن : عون المعبود)

 $<sup>(2\</sup>Lambda/T: المسائل: (1)$ 

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن: ٢٣٨/٨)

عورت کا گفن سنت یہی پانچ کیڑے ہیں ، اگریہ میسر نہ ہوں تو کم از کم تین کپڑوں میں گفن دیا جائے ،ازارلفا فہ اورسر بند، محمد کہا کرتے تھے کہ جوعورت بالغ ہو چک ہو، اس کو گفن دیا جائے گا، پانچ کپڑوں میں یا تین کپڑوں میں ، (۱) معلوم ہوا کہ تین کپڑوں میں ، (۱) معلوم ہوا کہ تین کپڑوں سے بھی کام چل سکتا ہے ، یہ بھی میسر نہ ہوں تو پھر جس قدر کپڑا دستیاب ہواس میں گفن دے دیا جائے۔

عورت کے بال کی دویا تین چوٹیاں بنا کراس کے سینے پر یا پیٹھ کی طرف ڈالدیا جائے۔حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ ہم نے صاحبزادی رسول اللہ ہے کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کمیں اورانہیں،ان کے پیچھے ڈالدیا۔(۲) بید حضرت ام عطیہ سے اپنی صوابدید سے ایسا کر دیا تھا، تا ہم اگراس جانب غور کیا جائے کہ چوٹیوں کو پشت کی طرف ڈالنا، دراصل زندگی میں بغرض زینت ہوا کرتا ہے اور مرنے کے بعد زیب وزینت کا چوں کہ کوئی محل نہیں؛اس لئے چوٹیوں کوسینہ پر رکھدیا جاتا ہے تو یہ بھی نہایت موزوں ہے (۳)

بہاں یہ خیال رہے کہ چوٹیاں ڈالنا ،محض ہاتھ کے ذریعہ ہو ، کنگھی کا استعال مناسب نہیں ، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میت کے سرکو کنگھا کیا جار ہاہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایٹ میت کے بالوں کو کیوں سنوارتے ہو؟ (۴) میت کے بالوں کو کیوں سنوارتے ہو؟ (۴) میت کے ناخن بھی نہ کائے جائیں۔(۵)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي شيبه: في كم تكفن المرأة: ١٩٢١ - سكت عليه المحقق محمد عوامه

<sup>(</sup>٢) بخارى : يلقى شعر الميت خلفها :٢١٣

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع: ١/٨٠٣

<sup>(7)</sup> كتاب الآثار : امام محمد : باب الجنائز : (7) صحيح : إعلاء السنن : (7)

<sup>(</sup>۵) مصنف عبدالرزاق: باب شعر الميت وأظفاره: ۲۲۲۸ - رجاله رجال الصحيح:

مسلم: باب استحباب النزول: ٣٢٢٧

## نمازجنازه كابيإن

### نماز جنازه كاطريقه:

نماز جنازہ میں چارنکبیریں کہی جائیں ، پہلی نکبیر کے بعد ثنا پڑھے دوسری تکبیریر درود بڑھے اور تیسری تکبیر پر دعا بڑھے، چوتھی تکبیر کہہ کرسلام پھیردے، ہاتھ صرف پہلی تکبیر پراٹھائے جائیں گے، نبی ﷺ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو چارنگبیریں کہیں،(۱)ایک دفعہ حضرت انسؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور تین تکبیریں کہیں پھران سے کہا گیا توانہوں نے قبلہ رخ ہوکر چوتھی تکبیر کہی پھرسلام پھیرا، (۲)اس سے معلوم ہوا کہ نماز جناز ۃ میں جار تکبیریں ہیں اور تکبیرات ہی جنازہ کی نماز میں اصل رکن ہیں ، یہی وجہ ہے کہ حضرت انس ؓ نے ایک تکبیر کے بھی چھوٹنے کو گوارانہیں فرمایا بلکہ متنبہ ہونے کے بعد فوراً اسے ادا کرلیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت تک بھی تکبیرات جنازہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلا ف رائے پایاجا تا تھا، کچھلوگ یانچ کچھ چھاور کچھلوگ جارتکبیریں کہتے تھے،حضرے عمرٌ نے اس صورتحال کی نزا کت کو بھانپ کراس کی تحقیق کروائی کہ نبی ایک نے اپنی حیات میں جوآ خری نماز جنازه پڑھائی تھی اس میں کتنی تلبیریں کہی تھیں؟ معلوم ہوا کہ حیار تکبیریں کہی تھیں، چنانچہ چار مکبرات کے ساتھ نماز جناز ہیرتمام صحابہ کا تفاق ہو گیا۔ (۳) حضرت ابوہر ریرہؓ فرماتے ہیں جب جنازہ رکھوتو تکبیر کہواور اللہ کی تعریف کرو پھر (تکبیر کہدکر) نبی آیک پر دور دیڑھو پھر (تکبیر کہدکر) پد عایڑھو۔ (۴)

<sup>(</sup>١) بخارى: باب الصفوف على الجنازة: ١٣١٨

<sup>(</sup>٢) بخارى تعليقًا: باب التكبير على الجنازة أربعا

<sup>(</sup>٣)كتاب الآثار لأبي يوسف : باب في غسل الميت وكفنه : ٣٩٠ – كتاب الآثار لإمام

محمد: باب الصلاة على الجنازة: ٢٣٨ - صحيح: إعلاء السنن: ٢٦٣/٨

 $<sup>(^{\</sup>prime\prime})$ موطا مالک : باب ما يقول المصلى على الجنازة :  $^{\prime\prime}$ 

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں اٹھایا پھر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھ لیا۔(۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز کی پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے چردوبارہ نہیں اٹھاتے ۔ (۲)

## نماز جنازه کی حقیقت:

نماز جنازہ در حقیقت ، میت کے حق میں دعا کرنا ہے ، نبی اللہ نے ارشاد فرمایا : جبتم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھوتو اس کے لئے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ (۳)

حضرت جابر ﷺ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں کوئی خاص دعا

<sup>(</sup>١) ترمذي تحقيق الالباني: رفع اليدين على الجنازة: ١٠٤٧ - حسن

<sup>(</sup>٢) دار قطني : باب وضع اليمني على اليسرى : ١٨٥٢ - حسن : إعلاء السنن : ٢٧٧/٨

<sup>(</sup>٣) ابو داؤد: تحقيق الالباني: باب الدعاء للميت: ١ • ٣٢ - حسن

ترمذى : جامع الدعوات : تحقيق الالباني :  $^{mr29}$  – صحيح

<sup>(</sup>۵) الاعراف: ۵۵

<sup>(</sup>٢)مصنف ابن أبي شيبة: ما يبدأ في التكبيرة الأولى في الصلاة عليه: ١١٣٩٣ - سكت عليه المحقق محمد عوامه

یا قرات مقرز نہیں فرمائی (۱) حضرت ابواما مرفخرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر پر آ ہستہ آ واز سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، تین تکبیر یں کہی جا ئیں اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے۔ (۲) یہاں سور ۃ فاتحہ کا پڑھنا لبطور ثناود عاکے ہے، لبطور قرائت کے نہیں کہ یہ منوع ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نماز جنازہ میں قرائت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ (۳)

## نماز جنازه کی دعا:

نماز جنازہ میں بیدعا پڑھنے کامعمول ہے:

" اَللَّهُ مَّ اغُفِرُلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَأُنْثَانَا اَللَّهُمَّ مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الاِينُمَان " (٣) الاِسُلاَم وَمَنُ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الاَيْمَان " (٣)

## نابالغ بيه موتوبيد عايرهي جائے:

" اَللَّهُمَّ اجُعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَاَجُرًا " (۵) نابالغ لرُى موتويهى دعامۇنث صيغول كساتھ پڑھيغى: " اَللَّهُمَّ اجُعَلُهَا لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَاَجُرًا ""

<sup>(</sup>۱)مصنف ابن أبي شيبة: من قال ليس على الميت دعاء موقت: ۱۱۳۸۵ ا – ايك راوى مختلف فيه هيس: محقق محمد عوامه

صحيح (٢) نسائي تحقيق الالباني : عدد التكبير على الجنازة : الدعاء : 9.00 ا . صحيح

<sup>(</sup>m) موطا مالک : باب ما يقول المصلي على الجنازة : (m)

مستدرك مع تعليقات الذهبي : كتاب الجنائز : ١٣٢٦ - صحيح : إمام حاكم امام ذهبي  $(^{\alpha})$ , مستدرك تعليقا كتاب الجنائز

نماز جنازہ پڑھانے والا ، جنازہ کے سینہ کے مقابل میں کھڑے ہو ،حضرت عطاً فرماتے ہیں جب کوئی آ دمی جنازہ پر نماز پڑھے تو وہ اس کے سینہ پاس کھڑے ہو ،حضرت حسنؓ فرماتے ہیں :عورت کے جنازہ پراس کی چھاتیوں کے مقابل میں کھڑا ہوجائے اور مرد کے جنازہ میں اس کے کچھاو پر۔(ا)

#### غائبانهنمازجنازه

عام طور پر نبی علی است کے اسی میت پر نماز جنازہ پڑھی ہے جو سامنے حاضر وموجود ہو، صحابہ کرام وسلف صالحین کا بھی یہی عمل رہا، البتہ اس عام معمول کے بر خلاف نبی علی ہے میں البتہ اس عام معمول کے بر خلاف نبی علی ہے ایک تو شاہ جبش نجاشی پر البتہ اس کی بنیادی وجہ بیتھی کہ بطور معجزہ ان اور دوسرے حضرت معاویہ المرنی ٹی پر البین اس کی بنیادی وجہ بیتھی کہ بطور معجزہ ان دونوں افراد کے جنازے، نہ صرف نبی علیہ ہیں ہیں ہیں ہیں رو بروکردئے گئے تھے۔ درمیان کے سارے جابات سمیٹ دئے گئے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں نبی آلیلیہ کے لئے مدینہ سے حبشہ تک کے سارے حجابات اٹھادئے گئے تصفو آپ آگیائیہ نے نجاشؓ کے تخت جنازہ کودیکھااور چارتکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھی۔(۲)

حضرت عمران بن حصین ﷺ کروی ہے کہ نماز جنازہ کے لئے نبی اللّیہ کوڑے ہوئے۔ ہوئے حصابہ کرام نے بھی چیچے صف لگائی اورانہیں ایسے ہی لگ رہاتھا کہ جنازہ سامنے رکھا ہے (۳) اور حضرت معاویہ مزنیؓ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت جبرئیل تشریف لائے اور عرض کیا کہا ہے گھائے ۔ امعاویہ مزنیؓ کا انتقال ہوگیا ہے،

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابى شيبه: في المرأة أين تقام منها في الصلاة: ١١٢١٨ - ١١٢١١ - ا

<sup>9</sup>m/1 : البناب النزول لأبي الحسن على بن احمد الواحدى النيشابورى : (7)

<sup>(</sup>m) صحیح ابن حبان : ۱۰۲ سند صحیح

کیا آپ آلی اس پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ آلی آلیہ نے جواب دیا ہاں! اس پر حضرت جرئیل علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو مارے تو درمیان کا کوئی ٹیلہ اور درخت ایسانہ تھا جو ہیٹھ نہ گیا ہو، پھرانہوں نے حضرت معاویہ مزنی کے تخت کو بلند کیا یہاں تک وہ آپ آلیہ کو نظر آنے لگا، پھر آپ آلیہ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، آپ آلیہ نے بیچھے ملائکہ کی دو ضفیں بھی نماز پڑھیں، ہرصف میں + کے ہزار فرشتے تھے، آنخضرت آلیہ نے دریافت کیا: اے جرئیل معاویہ گویہ مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت جرئیل گنے کہا: انہیں سورۃ اخلاص بے حد پسند تھاوہ جرئیل معاویہ گئے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہرحال میں پڑھا کرتے تھے(ا)

معلوم ہوا کہ بید دنوں انتہائی غیر معمولی شم کے واقعات ہیں ،ان کوعام شرعی حکم قرار دے کرغا ئبانہ نماز جنازہ کا جواز پیدانہیں کیا جاسکتا ، یہی وجہ ہے کہ نبی ایسیائی کی ،کسی صحافی نے نماز جنازہ غائبانہ نہ پڑھی اور نہ ہی خلفا ءِ راشدین وغیرہ کی ۔

### مسجدمين نماز جنازه برمطنا

رسالتمآب سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ،مساجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا رواج نہ تھا، جنت البقیع کے قریب میں ایک جنازہ گاہ موجود تھی جہاں جنازے پڑھے جاتے تھے، (۲) نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے: جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لئے کچھ ( ثواب ) نہیں ہے۔ ( س ) تاہم جنازہ گاہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے یابارش وغیرہ کے عذر سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے تو کوئی مضا کھتنہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی وفات ہوئی توامہات المؤمنین کی خواہش ہے ہوئی کہ

<sup>(</sup>۱) مسند ابو یعلی :  $^{
m PTYA}$  : إسناده ضعیف : محقق حسین سلیم أسد

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: حكم الصلاة على الميت في المسجد: ١/١٨، بخارى: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى: ٢٨١٨

<sup>(</sup> $^{\prime\prime\prime}$ ) مسند أبو داؤد الطيالسي :  $^{\prime\prime\prime}$  +  $^{\prime\prime\prime}$  - مسند أحمد :  $^{\prime\prime\prime}$  - حسن : عمدة القارى : باب الصفوف على الجنازة :  $^{\prime\prime\prime}$  ا

وہ بھی ان پرنماز جناز ہ پڑھیں ،اس غرض سے ان کا جناز ہ پہلے مسجد میں ،ان کے حجرات کے قریب لایا گیا جہاں حضرت عا کنشڈ وغیر ہ نے نماز جناز ہ پڑھی ،لوگوں نے (عام دستور کے خلاف ہونے کی وجہ ہے )ان کے فعل پراعتراض کیا۔

اور یوں کہا کہ جنازوں کوتو مسجد میں داخل نہیں کرنا چاہئے، حضرت عاکشہ واس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا: یہ لوگ ایسی چیز کے بارے میں جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے، نکتہ چینی کرنے میں کس قدر جلد بازی کا مظاہرہ کررہے ہیں، ہم پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ جنازہ کو مسجد سے نہیں گذارنا چاہئے حالاں کہ نبی ایسی نے نوسہیل بن بیضا ٹی نماز جنازہ ، مسجد کے پیچوں بھی پڑھی ہے (۱) معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا عام دستوراور طریق نبوی کے خلاف ہے، بھی تو لوگوں نے اس صفائی کے ساتھ اعتراض کیا تھا، لیکن فی الجملہ نبی ایسی ہے۔ چوں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے جوں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے جویں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت کے ویک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کئی اورشکل موجود نہ ہوتو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے سے روکنا بھی میں پڑھی گئی تھی ؛ اس لئے کوئی اورشکل موجود نہ ہوتو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے سے روکنا بھی

## قبرستان کی طرف جنازه لے جانا:

جنازہ کو قبرستان کی طرف تیز تیز قدموں سے لے جایا جائے ، چار پائی کے چاروں پایوں کو کندھا دیا جائے اور سیدھی جانب سے آغاز کیا جائے ، جب تک جنازہ کندھوں سے نہ اتاراجائے ،لوگ نہ بیٹھیں ممکن ہے جنازہ اتار نے میں ان کی ضرورت پڑجائے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی الیکٹی نے ارشاد فرمایا: جنازہ کو جلدی لے جاؤ ،اگروہ نیک ہے تو اچھی چیز ہے جس کوتم آ گے کررہے ہواورا گراس کے علاوہ ہے تو ہری چیز ہے جس کوتم اپنی گردن سے رکھ رہے ہو۔ (۲)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں: جوآ دمی جنازہ کے ہمراہ چلے تو وہ جنازۃ کے

<sup>(</sup>١) مسلم: باب الصلاة على الجنازة في المسجد: ٢٢٩٧

<sup>(</sup>٢) بخارى: باب السرعة بالجنازة: ١٣١٥

چاروں پایوں کو کندھادے؛اس لئے کہ بیسنت ہے۔(1)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چار پائی کے چاروں جانب اٹھاتے تھے اور دائیں جانب سے شروع کرتے ، پھراس سے الگ ہوجاتے ۔ (۲) حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ جب تم جناز ہ میں ہوتو جب تک جناز ہ نہ رکھا جائے مت بیٹھو (۳)

## قبرمیں فن کرنا:

بہتر یہ کہ بغلی قبر بنائی جائے ، جو گہرائی میں انسان کی قامت یا اس کے آ دھے دھڑ کے برابر ہو،اگرز مین کچی ہواور بغلی قبر بنانے کی صورت میں بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو صندو قی قبر بھی بنائی جاسکتی ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ میرے لئے بغلی قبر بنا نا اور کچی اینٹیں کھڑی کر دینا جیسا کہ نج آلیاتہ کے ساتھ کیا گیا۔ (۴)

حضرت عمرٌ نے یہ وصیت فر مائی کہ ان کی قبر کی گہرائی بقدر قامت انسانی ہو (۵) حضرت ابراہیم خعیؓ فر ماتے ہیں: قبر کو کم از کم ناف کی گہرائی تک کھودا جائے۔(۲)

ميت كوقبله كى جانب سے قبر ميں اتاراجائے اور اتار نے والابِسُم اللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَعِلْمُ مِلَّةِ رَسُول اللّهِ كَهِد

حضرت ابن عباس مع روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: باب ما جاء في شهود الجنائز: ٨٩/٨ – الإسناد مقارب: إعلاء السنن: ٨/٩/٨

<sup>(</sup>٢)مصنف ابن ابى شيبه :بأى جو انب السرير يبدأ به في الحمل : ١٣٩٣ - سكت عليه المحقق محمد عو امه

<sup>(</sup>٣) ترمذى : باب القيام للجنازة : ٣٠٠ ١ - حسن صحيح : امام ترمذيُّ

 $<sup>^{(\</sup>alpha)}$ مسلم : باب في اللحد ونصب اللبن

<sup>(</sup>۵)مصنف ابن ابى شيبه : باب ما قالوا في أعماق القبر :  $1 \mid 2 \land \gamma \mid 1 \mid - \gamma \mid 1$  وحسن أو صحيح : إعلاء السنن :  $1 \mid \gamma \mid \gamma \mid 1$ 

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

اوقات میں قبر میں داخل ہوئے ، چراغ جلایا گیا ،اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے میت کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا۔(۱)

ُ حَضَرَت ابْنِ عُرِّ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو جب قبر میں اتارتے تو فرمات: بِسُم اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ۔ (٢)

قَبَر میں میت کو قبلہ رخ لٹایا جائے ، کفن کی گر ہیں کھول دی جا ئیں اور کچی اینٹوں کی اوٹ قائم کی جائے پھرمٹی گرائی جائے۔

نی کریم آلیسی کارشاد ہے کہ تعبۃ اللہ بتمہارے زندہ ومردہ لوگوں کا قبلہ ہے (۳) حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک آلیسی کی قبراطہر پر کچی اینٹوں کو نصب کیا تھا۔ (۴)

برشخص دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈالے پہلی بار 'مِنُھا خَلَقُنَاکُمُ' 'دوسری بار '' وَفِیُھَا نُعِیُدُکُمُ' تیسری مرتبُ' وَمِنُھَا نُخُرِ جُکُمُ تَارَةً اُخُرای ''پڑھے(۵)

پختہ قبر بنانا، کپی اینٹوں اورلکڑیوں کے ذریعہ، اسے مضبوط کرنا مکروہ ہے، قبر کوہان نما ہواور زیادہ بلند نہ ہو۔

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ بی اللہ نے قبروں پر چونا کی ڈالنے سے،ان پر بیٹھنے سےاوران پرعمارت بنانے سے منع فر مایا ہے۔(۲)

حضرت ابراہیم نخعی ؓ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کچی اینٹوں کو پیند فرماتے تھے

(١) ترمذى تحقيق الألباني: باب الدفن بالليل: ٥٤٠١ – صحيح

(٢) ترمذي تحقيق الألباني : باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر : ١٠٣٦ - حسن

 $^{(7)}$ ابو داؤد تحقيق الألباني : باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم :  $^{(7)}$ 

ا ا ۱ مصنف ابن ابی شیبه : فی اللبن ینصب علی القبر : ۱ م $(^{r})$ 

(۵)مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي : تفسير سورة طه : ٣٣٣٣ - سكت عليه الحاكم والذهبي ً

(٢) مسلم: باب النهي عن تجصيص القبور: ٢٢٨٩

اور کی اینٹوں کونا پیند، بانس کو پیند کرتے تھے اور لکڑیوں کونا پیند۔ (۱)

حضرت سفیان التمار فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرا طہر کو ہان نمانتھیں (۲) حضرت ابوبکڑ وعمرٌ کی قبروں کی شکل بھی یہی تھی ۔ (۳)

حضرت علی کو نبی پاک اللہ ہے نے ایک موقع پریہ مدایات دے کر روانہ فر مایا تھا کہ جہاں کوئی مجسمہ دیکھوتو اسے مٹاد واور جہاں کہیں اونچی قبر دیکھوتو اس کو برابر کر دو۔ (۴)

بچے زندہ پیدا ہوا پھر مرگیا تو اس پر عام مردوں کے احکام جاری ہوں گے،اسے عسل دیا جائے گا ،اس پرنماز پڑھی جائے گی اور گفن دے کر دفن کیا جائے گا ،اورا گر مردہ پیدا ہوا ہے تواس کی با قاعدہ تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، البتۃ اگراس کے اعضاء مکمل بن چکے ہوں تو انسانی نغش کے احتر ام کے پیش نظر، اس کوئنسل دے لینااچھاہے۔

### فن کے بعد:

جب قبربن جائے توسر ہانے سورۃ آلم سے مفلحون اور پائتانے امن الرسول سے آخرتک پڑھ دیاجائے۔(۵)

دفن سے فارغ ہونے کے بعدسب لوگ میت کے لئے قبلدرخ ہوکر ہاتھ اٹھا کر دعاءکریں کہاللہ پاک اس کی قبرکوآ رام وراحت کی جگہ بنائے ،مغفرت فر مائیں ،مئکر وَكبر كِسوالات كالْهيك لِهيك جواب دينا آسان فرمائ ـ (٢)

<sup>(</sup>١)مصنف ابن أبي شيبه: في تجصيص القبر والآجر يجعل له: ١١٨٩٢ - سكت عليه المحقق محمد عوامه

محمد عوامه

 $<sup>(\</sup>gamma)$ مسلم : باب الأمر بتسوية القبر :  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>۵) بيه قي شعب الإيمان: فصل في زيارة القبور: ٩٢٩٣ – طبراني كبير: ١٣٣٣٨ – ایک راوی ضعیف هیں : مجمع الزوائد : باب ما یقول عند إدخال المیت : ۲۲۲۲ (٢)أبو داؤد تحقيق الألباني : باب الاستغفار عند القبر : ٣٢٢٣ – صحيح : مجمع الزوائد : باب ما يقول عند إدخال القبر : ٢٢٥

## لسماندگان سے تعزیت:

رسول التوانسية كارشاد ہے كہ جس شخص نے كسى مصيبت زدہ كى تعزیت وسلى كى اس كے لئے ایساہى اجروثواب ہے جبیبا كہ اس مصیبت زدہ كے لئے ہے۔(1)

آنخضرت الله وربھی تعزیت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے، تعزیت کے موقع پر حضرت سے پیکمات منقول ہیں: '' اَعُظَمَ اللّٰهُ اَجُرَ کُمُ وَعَفَرَ اللّٰهُ لِمُعَاجِبُكُم' '(۲)''الله تنهارے اجروثوا بولا مائے اور تنهارے آدمی کی بخشش فرمائے ''نیبٹ بنت رسول الله والله کے صاحبز ادے کا انتقال ہوا تو آپ والله کے ان سے یوں فرمایا تھا:

" إِنَّ لِللَّهَ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعُطٰى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمَّى فَلُتَصُبِرُ وَلُتَحْتَسِبُ " (٣)

"الله ہی کا ہے جو کچھاس نے لیا ہے اور جو کچھاس نے دیا ہے اور ہرایک کا ایک وقت مقرر ہے؛ لہذا صبر سے کام لواور ثواب کی امیدر کھؤ'

حضرت معاذبن جبل کے صاحبز داے کا انتقال ہوا تو رسول اللّعظِیف نے ان کو بیہ تعزیت نامہکھوایا، جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے:

(شروع) اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑارتم کرنے والا اور مہربان ہے، اللہ کے رسول محمد (علیقیہ) کی جانب سے معاذبن جبل کے نام، تم پر سلامتی ہو، میں پہلے تم سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، جس کے سواکوئی معبود نہیں، حمد وثنا کے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تمہیں اجرعظیم

<sup>(</sup>۱) ترمذى : باب من عزى مصابا : ۲۵۰۰ - يقوى بعضها بعضا : حواشى التلخيص الحبير : ۲/۵/۳ - ناشر دار الكتب العلمية

 $<sup>\</sup>Upsilon \cdot \angle \Gamma$  : باب التعزية :  $\Upsilon \cdot \angle \Gamma$ 

ا ۲۸۴ : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه : (T)

عطافر مائے اور صبر کی توفیق دے اور ہمیں اور تہہیں شکرادا کرنا نصیب فرمائے ؛ اس لئے کہ بے شک ہماری جانیں ، ہمارا مال اور ہمارے اہل وعیال (سب) اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپر دکی ہوئی امانتیں ہیں ، (اس اصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا) اللہ تعالی نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کواس سے نفع بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا) اللہ تعالی نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کواس سے نفع الله انے اور جی بہلانے کا موقع دیا اور (اب) تم سے اس کوا جوظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے ، اللہ کی خاص نوازش اور رحمت و مہایت (کی تم کو بشارت ہے ) اگر تم نے تواب کی نیت کے ساتھ صبر کیا ، پس تم صبر (وشکر ) کے ساتھ رہو (دیکھو ) تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے کہ پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے اور یا در کھو کہ رونا دھونا کسی میت کو لوٹا کرنہیں لاتا اور نہ ہی غم واندوہ کو دور کرتا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا ، اور جو ہونا تھاوہ ہو چکا ، والسلام '(ا)

<sup>(</sup>١)مستدرك مع تعليقات الذهبي : ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة : ٩٣ - ٥ - غريب

# مولف کی دیگر کتابیں

#### (۱) عاملين او محصلين زكوة - ايك تجزيه

یہا پنے موضوع پرایک مفصل اور جامع کتاب ہے،جس میں نصوص اور عباراتِ فقہاء کی روشنی میں صحیح نتیجہ تک پہو نچنے کی کوشش کی گئی ہے،اس میں جمہور علاء کی رائے کواختیار کیا گیا ہے۔ یہ د

### (٢) مروجه تقاريب نكاح - شريعت كى نظر ميں

موجودہ دور میں شادیوں کی تقاریب نے جو بھیا نک نقشہ اختیار کیا ہواہے، اس پر گفتگو کی گئی اوران کےاصلاح وسدھار کی دعوتِ فکر دی گئی۔

#### (۳) طہارتاورنماز کے مسائل - قرآن وحدیث کی روشنی میں

فقہ حفی کے مطابق طہارت ونماز کے مسائل کو قرآن وحدیث سے مدل کیا گیا، حوالہ جات کا غیر معمولی اہتمام ہے، حدیث کی صحت وسقم اور اس کے درجہ کو بھی بیان کیا گیا ہے، مسائل میں پائے جانے والے اختلافاتِ ائمہ کی بھی نشاند ہی اس میں کی گئی ہے، زبان عام فہم اور شستہ ہے۔

### (4) وضاحت مسئله رفع يدين (۵) قرأت خلف الامام كامسئله

نماز سے متعلق ان دومسائل پرنہایت مثبت انداز سے گفتگو کی گئی، جوموجودہ معاشر ہے میں ایک گوشہ سے جدال و بحث کاموضوع بنے ہوئے ہیں۔

#### (۲) صدائے حق

ییان مختلف اصلاحی علمی مضامین کا مجموعہ ہے جومختلف حالات ووا قعات کے تناظر میں کھے گئے ، جن میں سے اکثر ملک کے مشہور جرا ئدومجلوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ در میں میں ب

#### (۷) سکون خانه

اس موضوع پریہ کتاب انتہائی بیش بہااورمعلومات افزاہے،اس میں رشتہ از دواج کی نزاکت وتقدس،میاں بیوی کامقام ومرتبہ، دونوں کےایک دوسرے پرقانو نی واخلاقی حقوق وغیرہ پرسیر حاصل بحث ہے،اگرمیاں بیوی ان ہدایات پڑمل کریں گےتو پورا گھر ان کے لئے جنت کی نظیر بن جائے گا۔